صادفول کی روی کوکون ورکرسکتاه

حفرت میسح موجو علیله لام کی وفات پر بعض اعتراضات کاجواب

ر حضرت صاجزاده مرزابشبرالدین محمودا حر نحمد ه د مضلّی علیٰ ر سولیهِ الکریم

بىم الله الرحمٰن الرحيم

#### ويباجه

نا ظرین کو اس بات سے ناوا تفیت نہیں ہے کہ ۲۲ مئی ۱۹۰۸ء کو بوقت ساڑھیا دس بجے حضرت اقدس مسیح الزماں مہدی دورانؑ نے اس دار فانی ہے دار آ خرت کی طرف کوچ کیااو رخد ا کاوہ کلام جو اس کے مسیح پر نازل ہڑا تھا پورا ہوا کہ وَ لَلا ٰخِرَ ہُ خَیْرٌ کَلْکَ مِنَ الْاُوْلِیٰ۔ ۲۵ مئی ۱۹۰۸ء کو حضرت اقدس تند رست تھے۔ اور سوائے پر انی بیاری دستوں کے جو کہ قریباً ایک مہینہ سے پھرلاحق ہو رہی تھی اور سب طرح خیریت تھی اگر چہ اس بیاری کی دجہ سے نقامت ہو رہی تھی گرچو نکہ مدتوں کی تھی اس لئے چنداں خیال نہ تھا۔ اور اسی حالت میں حضرت ؓ نے لاہور میں کئی تقریریں کیں اور ایک تناب پیغام صلح لکھی جو ۳۱ مئی کو ایک بڑے جلسہ میں سنائی جانے والی تھی گرخدا کی باتوں کو کون جانتا ہے۔ شام کے وقت آپ سیر کو گئے اور وہاں سے واپس آکر فرمایا کہ آج مجھ کو بہت دست آ رہے ہیں اور نقامت زیادہ ہے۔ قریباد س بجے کھانا کھانے کے لئے بیٹھے اور را قم عاجز بھی آپ کے ساتھ تھا۔ ایک دولقمہ کھاکر فرمایا کہ پھردست آیا ہے۔ اور کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ رفع حاجت کے بعد آگر بانگ پر لیٹ گئے اور طبیعت بہت کمزور تھی مگرابھی زیادہ تکلیف نه تھی قریباً دواڑھائی بجے مجھے مجکوایا جب میں اٹھاتو معلوم ہؤاکہ حضرت اقد س بہت بیار مېں اور ایک دو دست او ربھی آ <u>سک</u>ے ہیں ڈاکٹر موجو دیتھے او رحضرت مولوی نو رالدین صاحب خلیفہ خليفة الله بهي دعاو دواميں مشغول تھے ۔ كوئي تين ساڑھے تين بجے نبض بالكل ساكت ہو گئي اور دل کی حرکت بند ہو گئی مگر ایک منٹ کے بعد ہی چر آپ کی حالت رو بھحت ہو گئی۔ اور آپ نے آئھیں کھول دیں صبح ساڑھے چھ بجے تک ہوش رہا گر پھر آپ سو گئے اور اسی حالت میں قریباً ما رهے دس بح آپ كى دفات موكى -إنَّا لِللهِ وَإِنَّا اللهِ لَجعُونَ . اگرچہ الهام اللی صاف طور سے آپ کی وفات کی خبردے رہے تھے لیکن ہوجہ محبت کے اس طرف خیال نہ جا تا تھا کہ اتن جلدی آپ کی وفات ہوگی۔ گر حضرت اقد س سمجھ چکے تھے کہ میری وفات قریب ہے چنانچہ میہ بات الوصیت سے صاف طور سے ظاہر ہو تی ہے اور پھراس کے بعد وقاً فوقاً گھر میں اس کاذکر کرتے رہتے تھے کہ خد اتعالیٰ کی طرف سے مجھ کو متواتر خبر مل رہی ہے کہ تیری وفات قریب ہے۔

غرضیکہ یہ آپ کی وفات ہے جس نے جھے کو اس رسالہ کے لکھنے کی تحریک کی ہے۔ اور چونکہ خالفین سلسلہ نے اپنی پر انی عادت کے مطابق اس موقعہ پر بھی بہت پچھے زہرا گلاہے اور اپنے نفسانی گندوں کا اظہار کیا ہے اور حضرت کی وفات پر بہت پچھے اعتراض کئے ہیں۔ اس لئے راقم عاجز کے دل میں خداوند تعالیٰ نے یہ تحریک پیدائی کہ میں ان تمام اعتراضوں کا جو بچھ تک پنچے ہیں اور عام طور پر شائع کئے جاتے ہیں جو اب دوں اور حتی الوسع مخالفین کی خباشت کو ظاہر کروں کہ وہ کن کن فریبوں اور جھوٹوں سے کام لیتے ہیں چنانچہ اس رسالہ میں علاوہ دیگر مفید باتوں کے عبد الحکیم مرتد فریبوں اور جھوٹوں کے جو اب بھی دیے گئے ہیں اور جو حضرت اقد س کی پیگئی سے موں پر اعتراض کے جاتے ہیں ان کار دبھی کیا گیا ہے۔ و ما تؤ فیکھی اِلا جا لللہ النہ الْ مَا لَمُعَلِیْم الْمَا مُعَلِیْم الْمَا مُعَلِیْم الْمَا مُعَلِیْم الْمُعَلِیْم الْمُعَلِیْم الْمُعَلِیْم الْمُعَلِیْم الْمَا مُعَلِیْم الْمُعَلِیْم اللّٰم الْمُعَلِیْم الْمُعَلِیْم الْمُعَلِیْم الْمُعَلِیْم الْمُعَلِیْم الْمُعَلِیْم الْمُعَلِیْم الْمُعَلِیْم اللّٰم الْمُعَلِیْم الْمُعَلِیْم الْمُعَلِیْم اللّٰم الْمُعَلِیْم الْمُعَلِیْم الْمُعَلِیْم اللّٰم الْمُعَلِیْم الْمُعَلِیْم اللّٰم الْمُعَلِیْم الْمُعَلِیْم الْمُعَلِیْم الْمُعَلِیْم الْمُعَلِیْم الْمُعَلِیْم الْمُعَلِیْم الْمُعَلِیْم اللّٰم الْمُعَلِیْم الْمُعَلِیْم الْمُعَلِیْم الْمُعَلِیْم الْمُعَلِیْم الْمُعَلِیْم الْمِعِیْم الْمِعْلِیْم الْمُعَلِیْم الْمُعَلِیْم الْمُعَلِیْم الْمُعَلِیْم الْمُعِلِیْم الْمُعَلِیْم اللّٰم اللّٰم الْمُعَلِیْم الْمُعِلِیْم الْمِعِلَیْم الْمُعَلِیْم الْمُعَلِیْم اللّٰم الْمُعَلِیْم الْمُعَلِیْم اللّٰم الْمُعَلِیْم اللّٰم اللّٰم اللّٰم الْمُعَلِیْم اللّٰم اللّٰم اللّٰم الْمُعَلِیْم اللّٰم الللّٰم اللّٰم الللّٰم اللّٰم الل

والسلام خاکسار مرزا بشیرالدین محموداحمه نحمد ه و نصلیّ علیٰ رسوله ِ الکریم

بىم الله الرحن الرحيم

# تمهيد

#### اوربعض نهايت ضروري باتيس

ٱشْهَدُانَ لاَّ اللهُ اللَّهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُانَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ا

خدا تعالی کے پاک کلام کُلگُ مَنْ عَلَیْهَا فَانِ قَ یَبْقَی وَ جُهُ دُیِّلِكُ ذُوا اَلْجَلاً لِوَ اَلْإِحْدَا (الرمان: ۲۰- ۲۸) کے مطابق جو کوئی پیدا ہؤاوہ فوت ہوا۔ اور جو آئندہ پیدا ہوگاوہ بھی فوت ہوگا۔ سوائے خدا کی ذات واحد کے اور کوئی نہیں جو بحیشہ ہوا ور ہمیشہ رہے۔ آج سے تیرہ سوسال پہلے خدا تعالیٰ نے نبی کریم الیل الیل ہے کو ان بات کو ایس طرح ثابت کر دیا کہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں رہی اور آج تیرہ سوسال آنحضرت الیل ہے گئی وفات کے بعد حضرت مسیح موعود گنجائش بھی نہیں رہی اور آج تیرہ سوسال آنحضرت الیل ہی وفات کے بعد حضرت مسیح موعود کی وفات نے خدا تعالیٰ کے کلام کی سچائی کو و نیا پر ظاہر کیا اور ثابت کر دیا کہ کوئی شخص خواہ خدا تعالیٰ کا کیسا ہی پیار اہو اور کتنی ہی ہوی شان کا ہو۔ آخر بشر ہے اور مخلوق ہے اور ایک دن اس کے لئے مرنا ضرور می ہے۔ مگر مبارک وہ جو ان باتوں سے نصیحت پکڑے اور اپنے نفس کو شرک کی ملونی سے ماک رہے۔

چونکہ نبیوں کاکام بھی دنیا سے شرک اور دو سرے گناہوں کادور کرناہو تاہے۔اس لئے خدا تعالیٰ اپنے نام کی چیکار دکھلانے کے لئے ان کے ہاتھوں سے ایسے نشان دکھلا تاہے کہ دنیا پر خداتعالیٰ کاوجود روز روشن کی طرح ثابت ہو جاتا ہے اور دنیا گویا کہ خداتعالیٰ کو اپنی آ تکھوں سے دیکھے لیتی ہے اور ان کی وفات کے ساتھ بھی ایسے نشان وابستہ ہوتے ہیں کہ ان کی موت بھی چشم بصیرت رکھنے والوں کے لئے خدا تعالیٰ کی ذات کا ایک بین ثبوت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت مسے موعود کی پیدائش اور وفات بھی تمام نبیوں کی طرح ہوئی۔ آپ کے لئے پیشکوئی تھی کہ آنے والا مسے توام پیداہو گااوراس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوگی۔ چنانچہ ایساہی ہوا اور حضرت کی پیدائش دٹیا کے لئے ایک نشان قرار دی گئی کیونکہ اس سے خدا تعالیٰ کی شوکت اور جلال ثابت ہوا۔ اور اس کے ایک بزرگ بندے کا کلام جواس نے خدا سے خبرپاکر کیا تھا پورا ہوا۔ اور پھر آپ کی وفات بھی سنت انبیاء بررگ بندے کا کلام جواس نے خدا سے خبرپاکر کیا تھا پورا ہوا۔ اور پھر آپ کی وفات بھی سنت انبیاء کے مطابق ایک نشان کے طور پر ہوئی۔ کیونکہ آپ نے اپنی وفات پانے سے پہلے ہی دنیا کو اس بات کی خبردے دی تھی کہ میں عنقریب وفات یانے والا ہوں۔

چنانچہ آپ نے دسمبر۱۹۰۵ء میں رسالہ الوصیت شائع کیااور اس میں بوضاحت اس ا مرکو لکھ دیا کہ اب میں بہت جلد وفات پانے والا ہوں اور اپنے پیدا کرنے والے اور مأمور کرنے والے کی طرف جانا میرے لئے مقد ر ہو چکا ہے۔ اس لئے میں اپنی وصیت کو شائع کر تا ہوں۔ چنانچہ اس الوصیت کے شروع میں آپ تحریر فرماتے ہیں۔ کہ ''چو نکہ خدائے عزوجل نے متواتر و حی ہے بجھے خبردی ہے کہ میرا زمانہ وفات نزدیک ہے اور اس بارہ میں اس کی وحی اس قدر تواتر ہے ہو ئی کہ میری ہستی کو بنیاد سے ہلادیا اور اس زندگی کو میرے پر سرد کر دیا۔اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے دوستوں اور ان تمام لوگوں کے لئے جو میرے کلام سے فائدہ اٹھانا چاہیں چند نصائح لکھول'' - (الوصیت صغحہ ۳' رومانی نزائن جلد ۲۰ صغحه ۳۰۱) اور پھر آگے چل کریوں تحریر فرمایا ہے ۔ کہ "سواے عزیزو! جبکہ قدیم سے سنت اللہ ہی ہے کہ خد اتعالی دو قدر تیں دکھا تاہے۔ تامخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کرکے د کھلاوے۔ سواب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دیوے۔اس لئے تم میری بات سے جو میں نے تمہارے یاس بیان کی غمگین مت ہواور تمہارے ول پریشان نہ ہو جا ئیں کیونکہ تمہارے لئے دو سری قدرت کابھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمهارے لئے بہتر ہے۔ کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ اور وہ دو سمری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں۔ لیکن میں جب جاؤں گاتو پھرخد ااس دو سری قدرت کو تمهارے لئے بھیج دے گا۔ جو ہمیشہ تمهارے ساتھ رہے گی۔ جیسا کہ خدا کابراہین احمہ یہ میں وعدہ ہے اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے۔ بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے۔ جیساکہ خدا ﴾ فرما تاہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دو سروں پر غلبہ دوں گا۔'' سو ضرو ر ہے کہ تم پر میری جدائی کادن آوے۔ تابعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدہ کادن ہے۔وہ ہار ا

اس سے صاف ثابت ہو تاہے کہ اب آپ کی زندگی کے بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔اور قریب ہی وہ خد اکایاک وجو دہم ہے اٹھایا جانے والا ہے - چنانچہ اسی الوصیت میں بیر الهام اللی درج میں کہ "بہت تھو ڑے دن رہ گئے ہیں۔ اس دن سب پر اداسی چھاجائے گی- یہ ہو گا- یہ ہو گا- یہ ہو گا۔ بغد اس کے تمہارا واقعہ ہو گا۔ تمام حوادث اور عجائبات قدرت دکھلانے کے بعد تمہارا جادیثہ آٹیگا ۔ اور پھر آپنے جماعت کی نازک حالت کو ملاحظہ کرکے اس خوف سے کہ کہیں یہ ابتلاء میں نہ یزیں مندرجہ ذیل الفاظ میں آنے والے اہتلاؤں ہے ان کو آگاہ کیا۔ "مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے۔اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے کیونکہ ابتلاؤں کا آنابھی ضروری ہے تا خدا تمہاری آ زمائش کرے کہ کون اپنے دعوی بیعت میں صادق اور کون کاذب ہے۔ وہ جو کسی ابتلاء سے لغزش کھائے گاوہ کچھ بھی خدا کا نقصان نہیں کرے گااور بدبختی اس کو جہنم تک پنچائے گی۔اگر وہ پیدانہ ہو ہاتواں کے لئے اچھاتھا۔ مگروہ سب لوگ جواخیر تک مبرکریں گے اور ان پر مصائب کے زلز لے آئیں گے۔اور حوادث کی آندھیاں چلیں گی اور قومیں ہنسی اور ٹھٹھا کریں گی اور دنیا ان ہے سخت کراہت کے ساتھ پیش آئے گی۔ وہ آخر فتح یاب ہوں گے۔ اور برکتوں کے دروازے ان پر کھولے جائیں گے۔خدانے مجھے مخاطب کرکے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دوں کہ جولوگ ایمان لائے ایباایمان جواس کے ساتھ دنیا کی ملونی نہیں اور وہ ایمان نفاق 🛚 یا بزدلی سے آلودہ نہیں اور وہ ایمان اطاعت کے کسی درجہ سے محروم نہیں ایسے لوگ خدا کے ﴾ پیندیدہ لوگ ہیں۔اور خدا فرما تاہے کہ دہی ہیں جن کاقدم صدق کاقدم ہے ''

(ر ساله الوصيت صفحه ۱۱٬ روحانی نز ائن جلد ۲۰ صفحه ۳۰۹)

اور پھر آپ کی وصیت پر ہی بس نہیں ہوئی۔ بلکہ اس کے شائع ہونے کے بعد بھی متواتر ان الہمامات کاسلسلہ جاری رہا۔ اور خدا تعالی نے بار بار اپنے بندے کو اس بات کی اطلاع دی کہ اب تیراو قت قریب آگیاہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت اور دیگر جماعت کی تسلی کے لئے بھی کلام اللی نازل ہو تارہا۔ چنانچہ مندرجہ ذیل الہمامات اور رؤیائے صالحہ جو اس بارے میں ہوئے اختصار کے ساتھ یہاں بطور نمونہ درج کئے جاتے ہیں۔

''رؤیا میں میں نے مولوی عبدالکریم صاحب کو دیکھاا در فوت شدہ خیال کرکے ان سے کہا کہ میری عمرا تنی ہو کہ سلسلہ کی تنکمیل کے واسطے کافی وقت مل جائے ۔اس کے جو اب میں انہوں نے کہا کہ تحصیلدار۔ میں نے انہیں کہاکہ آپ غیرمتعلق بات کیوں کرتے ہیں۔ جس امرکے لئے کہا ہے اس کے لئے دعاکریں تو انہوں نے سینہ تک ہاتھ اٹھائے مگر آگے نہ اٹھائے۔اور کہاکہ اکیس-اکیس ۔ اکیس اور میں کہتے ہوئے چلے گئے "اب اس خواب پر غور کرتے ہوئے ہرایک صاحب بھیرت دیکھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے ۔ کہ حضرت اقد سؑ کے دعائے لئے کہنے پر مولوی صاحب نے شرح صدر سے دعا نہیں گی۔ کیونکہ ان کو خدا کی طرف سے علم دیا گیا تھا۔ کہ جس فتم کی پھیل حضرت اقد سٌ چاہتے ہیں وہ نہ تو انبیاء کی سنت سے ہے۔ اور نہ آپ کو اتن عمر ملنی ہے۔ اس لئے انہوں نے منہ تک ہاتھ اٹھانے کی بجائے سینہ تک ہاتھ اٹھاکرروک لئے اور اس بات کوخود حضرت اقدس فن بھی محسوس کیا۔ کیونکہ آپ نے خواب کو لکھتے ہوئے ذکر کیا ہے۔ کہ مولوی صاحب نے سینه تک ہاتھ اٹھائے ہیں اور آ گے نہیں اٹھائے۔ پھرمولوی صاحب کا کیس ۔ اکیس - اکیس کمنا ظاہر كرتا ہے - كه اكيس كالفظ آپ كى تبليغ كى عمركے ساتھ تعلق ركھتا ہے - كيونكه آپ كاسوال مولوى صاحب سے بیہ تھاکہ مجھ کو اتن عمر ملے کہ سلسلہ کی تبلیغ کے لئے کافی ہو اور اس کے جواب میں مولوی صاحب نے اکیس کالفظ فرمایا ہے۔ یعنی تمهاری اس تبلیغ کا دفت اکیس تک ہو گا۔ چنانچہ واقعات کو دیکھنے سے اس خواب کی سچائی بڑے زور سے ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ حضرت اقد س کا اشتہار بیعت جمادی الاول ۱۳۰۶ھ میں شائع ہؤاہے۔اور اکیسویں سال اسی مہینے میں آپ کا نقال ہؤا۔اورای طرح ۱۸۸۸ء میں اشتہار بیعت نکلا۔اور ۱۹۰۸ء میں وفات ہوئی۔جس ہے اس خواب کی تعبیر خوب واضح ہو گئی۔ کہ اس خواب سے بیہ مراد تھی کہ اکیسویں سال آپ کی و فات ہو گی۔ پس ہرا یک عقلنداور دانایں بات ہے نصیحت پکڑ سکتاہے ۔اور دیکھ سکتاہے کہ خداوند تعالیٰ کا کلام اس

کے مسیح موعود پر نازل ہو کر کس شان و شوکت سے پورا ہؤا۔ (کوئی فنخص پیر خیال نہ کرے کہ بیا خواب آج بنائی گئی ہے بلکہ آج ہے اڑہائی سال پہلے بڈر'الحکم'اور ربوبو آف ریلیجہ، مؤرخہ ۲۰-د سمبرہ۱۹۰۵ء میں شائع ہو چکی ہے۔اور پھراس کے ساتھ کی ایک خواب انہیں دنوں کی ہے۔جس ہے اس خواب کے معنی اور بھی کھل جاتے ہیں۔ اور وہ اسی نمبرریویو آف ریلییز. میں اور دیگر اخبار دں میں شائع ہو چکی ہے۔ کہ "ایک کوری ٹنڈ میں کچھ پانی مجھے دیا گیا ہے۔ پانی صرف دو تین گھونٹ باقی اس میں رہ گیاہے & لیکن بہت مصفّی اور مقطریانی ہے۔اس کے ساتھ الهام تھا۔ آب زندگی-(تذکرہ صغہ ۵۷۳)اب دیکھنا چاہیئے کہ ۵۰۵ء کے آخر میں بیہ الهام اور رؤیا ہوئے ہیں-اور اس وقت بتایا گیاہے کہ تیری زندگی کے صرف دو تین سال رہ گئے ہیں ۔ چنانچہ یو رے ا ژھائی سال کے بعد حضرت اقد سؑ نے وفات یائی۔ اور بیہ اس لئے ہوُ اکہ خدا تعالیٰ کی باتیں یو ری ہوئے بغیر نہیں رہتیں۔اور وہ جواس کے کلام کی مخالفت کرتے ہیں۔وہ خود ذلیل وخوار ہوتے ہیں۔اور دین و د نیامیں ان کی رسوائی ہو تی ہے ۔او روہ اس وقت تک نہیں مرتے جب تک کہ خداان پر اپنی حجت قائم نہ کر دے اور دنیا ان کی کذب بیانی پر آگاہ نہ ہو جائے۔ جس طرح نبی اپنی نیکی اور تقویٰ اور خد ای راہ میں قربان ہونے ہے اس کی عزت کو دنیا میں دوبارہ قائم کرتے ہیں بیہ لوگ بھی اپنی حد ہے بردھی ہوئی شرارت اور بد زبانی اور حق کی مخالفت کی وجہ سے مورد عتاب اللی بن کراس کے جلال کے دنیا میں پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ میں لوگ سب سے زیادہ نبیوں کے نام کو مثانا چاہتے ہیں۔ مگر نہیں کہہ سکتے کہ ان ہے زیادہ ان کے نام کاروشن کرنے والا کوئی اور بھی ہے۔ ہیں لوگ ہیں جو ہمیشہ خداکے قائم کئے ہوئے سلسلوں کی تباہی کے لئے دن رات لگے رہتے ہیں۔ گرنہیں کمہ سکتے کہ ان سلسلوں کی ترقی کے لئے ان سے زیادہ کوئی اور بھی کوشاں ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ دنیامیر گمراہی اور ضلالت بھیلا ئیں۔ مگرخد ااننی کے منہ سے نکلی ہوئی باتوں سے ان سعید روحوں کو جو محبت اللی کے لئے دیوانوں کی طرح ہو تی ہیں ہدایت دیتا ہے ۔او ران کے دلوں میں ایک ایسی تڑپ پیدا کر دیتا ہے کہ خدا کے رسولوں کے دیکھنے کے بغیران کو چین نہیں آیا۔او رجب وہ ان ہدایت کے سرچشموں کواپنی آنکھوں ہے دیکھ لیتے ہیں تو پھر کوئی دنیوی طاقت ان کوان کی اطاعت ہے نہیں روک سکتی۔ الغرض خدا تعالیٰ اپنے پاک بندوں پر اس لئے نشانات کی بارش برسا تاہے کہ تا

<sup>﴾ &</sup>quot;باتی ره گیاہے " ثابت کر ناہے کہ پہلے زیادہ تھا۔ تگراب خرچ ہو کردہ تین گھونٹ رہ گیاہے ۔ یعنی دو تین سال آپ کی زندگی ہے ۔اور پھر وفات ہوگی

ان کے ذریعہ خدا کا وجود و نیا پر ظاہر ہو جائے اور لوگ ان رسولوں کی سچائی میں شک نہ لا ئیں۔
چنانچہ ای قدیم سنت اللہ کے مطابق ہمارے حضرت اقد س سے بھی خداوند تعالیٰ کا ایسا ہی سلوک ہوا۔ اور صرف ان کی زندگی میں ہی ان کے ہاتھ پر نشانات نہیں دکھائے گئے بلکہ ان کی وفات خود ایک نشان ہے مگراس کے لئے جو آئھیں رکھتا ہو۔ اور وفات کے بعد بھی بہت سے ایسے نشانات ہیں جو دکھائے جاویں گے اور جن کی اطلاع خدا تعالیٰ نے اپنے بندے کے ذریعہ سے ایک بدت پہلے ہم کو دیدی ہے۔ اور قطع نظراور نشانات کے حضرت کی وفات خود ایک ایسا زبر دست نشان ہے کہ ایک صاحب بصیرت کے ماننے کے لئے کافی ہے۔ کیونکہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک شخص اپنے مرنے سے تین برس پہلے اپنی وصیت شائع کردے۔ اور اس میں لکھ دے کہ عنقریب اب میں فوت مونے والا ہوں۔ اور میری وفات اچانک ہوگی۔ اور اثر ہائی تین سال کے بعد جبکہ میری تبلیخ کا ایسواں سال ہوگا اس وقت یہ واقعہ ہوگا۔ اور پھر انہیں خوابوں اور الهاموں پر ہی حصر نہیں بلکہ اکسواں سال ہوگا اس وقت یہ واقعہ ہوگا۔ اور پھر انہیں خوابوں اور الهاموں پر ہی حصر نہیں بلکہ اور بیسیوں الهام ہیں جن سے تاریخ وفات اور ممینہ تک بھی ثابت ہو تاہے۔

آپ کی دفات ٹھبرتی۔ اس لئے ضرور ی تھا کہ آپ کی دفات لیپ امیر (یعنی جس سال میں فرور ی کے ۲۹ دن ہوں) میں ہوتی تا کہ پورے ۲۲۳ دن کے بعد ۲۲/ مئی کو فوت ہوں۔ پس صاف ہو آہے۔ کہ آپ کی وفات ۱۹۰۸ء میں ہونی چاہیئے تھی جو کہ لیپ اریہے نہ کہ ۷-۱۹ء میں جس میں فردری کے ۲۸ دن ہوتے ہیں۔ اور ۲۲۳ دن ۲۷/ مئی تک ختم نہیں ہوتے۔ بلکہ ۲۷ کو ختم ہوتے ہیں۔ اب غور کرنا چاہیئے کہ یہ پینگئو ئی کیسی کھلی اور بینن ہے۔ ہاں اگر مخالف اب بھی انکار كريں توسوائے حضرت مسيح موعودٌ كے اس الهام كے كه "إِنَّمَا ٱشْكُوْا بَبِيْنَ وَحُوْنِينَ إِلَى اللَّهِ" ہم اور کیا کمہ سکتے ہیں۔ایک نبی آیا اور ان کے لئے رات اور دن غم کھاکراس دنیاہے اٹھ گیااور بیہ لوگ اب تک اس سے انکار کرتے ہیں-ہماری خد اسے بیہ خواہش نہیں کہ بیہ مخالف ہلاک ہوں بلکہ دل ان کے لئے درد محسوس کر تاہے ۔ اور کڑ ہتاہے ۔ اور ایک تڑپ ہے کہ خداان کوہدایت دے اور اپنے نبی کی شاخت دے۔ اگر چہ یہ لوگ ہم پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ مگر ہم ان کے لئے دعائیں کرتے میں کہ اے خدائے قادر تو ہارے دلوں کو جانتا ہے اور مختجے علم ہے کہ ہمارے دل ان کم گشتہ راہوں کے لئے کیسی آنکیف پاتے ہیں۔ پس اے عالم الغیب والثماد ۃ ہمارے د کھوں اور تکلیف کو دکیچہ ہم پر رحم کر اور ان غموں ہے ہم کو چھڑا اور ہمارے بھائیوں کو ہدایت اور نور کا ر استہ جو تیرا نبی ہمارے لئے کھول گیا ہے بتا۔ اور انہیں اس کی شناخت کی توفیق عطاکر۔ ہاں وہ جو شرارت میں مدسے بڑھتے ہیں اور دو سروں کو بھی ہدایت کی راہ سے روکتے ہیں اور نہی اور شخصا كرتے میں ان كى حالت كو ديكھ كربے اختيار ان كى ہلاكت كى دعا نكلتى ہے۔ نداس لئے كه جميں ان ہے کچھ عداوت ہے بلکہ اس لئے کہ ان کی وجہ سے دو سرے لوگ اس چشمہ معرفت سے سیراب ہونے سے محروم نہ رہ جائیں اور شدت پیاس سے ہلاک نہ ہو جائیں جو کہ خدا تعالیٰ نے حضرت اساعیل کی حالت کی طرح ان کی حالتوں پر رحم کھاکرایے نبی کے ذریعہ سے ان پر ظاہر کیاہے۔ پھرایک الهام ۲۸/ تمبر۱۸۹۴ء کا ہے جویدت سے دنیا میں شائع ہو چکا ہے۔ اور وہ " داغ ہجرت "( نذکرہ منو ۷۷۴) ہے - اب غور کرنے والے دیکھیں کہ ہجرت ہوئی توکیسی ہوئی - فوت ہوئے تو کہاں لاہو رمیں جہاں اس واقعہ کے ہونے کا کسی کو دہم تک نہ تھا۔ اگر چہ خد اتعالیٰ اپنی وحی میں صاف طور پرلامور کاذ کر بھی کرچکا تھا۔غرض اس دنیا ہے ہجرت ایسے وقت میں ہوئی جب اپنوطن ہے بھی دور تھے اب اس سے زیادہ ہجرت کیا ہو سکتی ہے۔ پھر بیس فروری ۱۹۰۷ء کو الهام ہؤا کہ افسەس ناک خبر آئی اور انقال ذہن لاہور کی طرف ہؤا۔ چنانچہ ایبای و قوع میں آیا۔ پھر۲/ مارچ

پر ۱/ دسمبر ۱۹۰۷ء کویہ الهام ہؤا ہے کہ " بخرام کہ وفت تو نزدیک رسید" - ستا ئیس کو ایک واقعہ (ہمارے متعلق)اً لللهٔ خَیْرٌ وَ اَبْقَیٰ " خوشیاں منا کیں گے " - (الهام ۲۰ دسمبر ۱۹۰۵ء تذکرہ ۲۵۵) "وفت رسید" - اب اگر ان الهاموں کو ملاکر دیکھاجادے - توصاف ثابت ہو تاہے کہ عنقریب آپ کی وفات ہونے والی ہے - اور ۲۷ تاریخ سے اس واقعہ کا پچھ تعلق ہوگا - چنانچہ حضرت مسیح موعود سائیس کو قادیان میں دفن کئے گئے - اور سائھ ہی اً لله کُنیرٌ وَ اَبْقیٰ کا الهام ہے - یعنی زندہ تو صرف ضدار ہتا ہے - ورنہ سب نے آخر کار مرنا ہے اور کوئی نہیں جو پیدا ہواور مرے نہیں - پھر آگے ہے کہ "خوشیاں منا کیں گئے ۔ لور سید "یعنی خوش ہوں گے ۔ لور پھر دوبارہ کہ "خوشیاں منا کیں گئے ۔ لور پینی تیراوقت آپھیا۔

پر۲۱/اپریل ۱۹۰۸ء کو الهام ہؤا۔ که "مباش ایمن ازباز کی روزگار"۔ چنانچہ اگلے مہینہ ای وقت اور ای تاریخ کو حضرت اقد سٹیار ہوئے۔ پھرلا ہور جاکر الهام ہؤا۔ که "مکن تکیہ برعمر ناپائیدار" \* (تذکرہ سنحہ ۲۵۷) پھرالهام ہؤا آلدؓ حِیْلُ ثُمَّ الدؓ حِیْلُ (تذکرہ سنحہ ۲۵۷) پیر بھی ای بارے میں تھا۔ پھر کے مارچ ۱۹۰۸ء کو الهام ہؤا۔ "ماتم کدہ" (تذکرہ سنحہ ۲۵۷) - اور پھردیکھا کہ "جنازہ آتا ہے"۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو تا تھا کہ آپ کہیں با ہروفات پائیں گے۔ اب کیا کوئی عقلند انسان اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ حضرت کی وفات سنت انبیاءً کے طور پر ہوئی اور خدا کے وجود کے لئے ایک بین شمادت کے طور پر ہوئی اور خدا کے وجود کے لئے ایک بین شمادت کے طور پر ہوئی۔ چنانچہ حضرت صاحب کا اس بارے میں ایک الهام

ہاس سے معلوم ہو تاہے - کہ قادیان کے ہاہر نوت ہوںگے - جیساکہ واقعہ ہوا۔منہ \*اس الهام میں سنہ وفات تبایا گیاہے - بین ۱۲ ۱۳ انجری -

تَصَاءُوكَ لفظ به لفظ يورا ہوا۔ اور وہ بیہ ہے۔ قُلُ إِنَّ صَلْو تِنْ وَ نُسُكِنْ وَ مَحْيَا يَ وَ مَمَا تِنْ لِلَّهِ ذَبّ ا اُلْعُلُمِیْنَ چِنانچِہ اس کے مطابق حضرت اقد س کی وفات ایک نشان کے طور پر ہوئی۔ اور خدا کے وجو د کو ثابت کرنے والی ہوئی۔ پھرایک پدیگ<sub>گو</sub> ئی ہے جس میں موت کی پدی<sub>گگو</sub> ئی بھی ہے اور جماعت کو بھی تسلی ہے کہ موت قریب ۔ اِنَّ اللّٰہُ یُحْمِلُ کُلَّ حِمْلِ یعنی تیری موت قریب ہے ۔ تو اپنے بعد جماعت کا فکرنہ کر کیونکہ خداوند تعالیٰ وہ تمام بوجھ خود آٹھائے گا۔ اس کے ساتھ اور بھی الهامات ہیں۔ جو آپ کی موت کو ظاہر کرتے ہیں۔ مگر بوجہ طوالت کے میں انکو یہاں درج نہیں کرتا۔ اب دیکھنا چاہیئے کہ حضرت نے آج سے اڑھائی برس پہلے اپنی وصیت شائع کر دی تھی۔اور اس میں صاف طور پر لکھ دیا تھا کہ میراوقت قریب آگیاہے اور عنقریب میں تم سے جدا ہو جاؤں گا اور خدا کی تقتریر پوری ہونے والی ہے اور میں انبیاء کی سنت کے مطابق اس طرح فوت ہوں گا کہ لوگ سمجھیں گے کہ ناکامی رہی۔ مگراصل میں ناکامی نہ ہو گی۔او رخد ااپنی یو ری طاقت او رجلال کے ساتھ میرانام روشن کرے گا۔ اور دنیا پر میری سیائی کو ظاہر کردے گا۔ وہ لوگ جو اس وقت زندہ رہیں گے وہ میری سچائی کو آنکھوں سے دیکھیں گے اور بیدوعدہ نہیں ٹلے گاجب تک خون کی ندیاں نہ بها دی جا کیں۔ اور عذاب اللی اس وقت تک نازل ہوتے رہیں گے اور مصبتیں دنیا کو نہیں چھو ژیں گی جب تک کہ خدا کانام دنیا پر روشن نہ ہو اور جب تک کہ وہ لوگ جو رات دن گناہوں میں پڑے رہتے ہیں اپنے افعال واقوال سے بازنہ آئیں اور خدا کے لئے اپنے نفس کی قربانی نہ کریں اور خدا کے ارادہ کواپنے لئے قبول نہ کریں اور میری سچائی پر ایمان نہ لا کیں۔ کیو نکہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ خدا کے برگزیدہ نبی محمہ مصطفیٰ الفِلھائیۃ کو تو مردہ خیال کیا جائے اور عیسیٰ علیہ السلام کواب تک آسان پر زندہ بہ جسم عضری مانا جائے۔ یہ ایک ایساگناہ ہے اور ہمارے پاک نبی 

اور پھر متواتر وجی سے اس بات کی تائید ہوتی رہی اور خداوند تعالی نے بار بار آنے والے واقعہ کی خبردی اور اس طرح تھلم کھلااعلان کیا گیا کہ دوست تو دوست دشمنوں کو بھی اس سے انکار نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ خدا تعالی نے تاریخ اور سال تک بھی مقرر کردیا۔ جیانچہ آبِ زندگی والی خواب میں بتادیا کہ دو تین سال کے اندراندر ہی آپ وفات یا ئیں گے اور ۲۲۳ دن والی رؤیا میں خواب میں بتادیا۔ یعنی ۱۹۰۸ء میں۔ پس اب سوائے کی بد بخت اور کور باطن انسان کے ۱۲۸ مئی اور لیپ ایر بتادیا۔ یعنی ۱۹۰۸ء میں۔ پس اب سوائے کی بد بخت اور کور باطن انسان کے

کہ وہ دنیاہے اس شرک کی پیخ کنی کرے۔

کس کو انکار ہو سکتا ہے اور کونی سعید روح ہے جو باوجود ایسے ایسے کھلے نشانوں اور زبردست بائیدات اللیہ کے اس خدا کے رسول گاانکار کرے جو دنیامیں اپنا کام پوراکر کے اپنے بھیجنے والے کی طرف چلاگیا۔

گرمیں دیکھا ہوں کہ باوجو داس کے کہ حضرت کی وفات خود ان کی سچائی کا ایک زبردست نشان ہے اور خد اتعالیٰ کی ہتی اس سے ثابت ہوتی ہے اور اس کی طاقت اور جبروت ظاہر ہو تاہے پھر بھی بعض کور ہاطن اور ضدّ و تعصب ہے بھرے ہوئے اور دروغ و کذب بیانی کو شیرماد رسمجھنے والے اس کو اپنی سچائی کانشان قرار دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت اقد س کی وفات ہماری پیچی ئی کے مطابق ہوئی۔اوربعض ان میں ایسے ہیں جواس کومبابلہ کی دجہ سے قرار دیتے ہیں۔اور نہیں سمجھتے کہ خدا کے رسولوں اور برگزیدوں کی مخالفت کا نجام اچھانہیں ہو تااور وہ درخت جو خد الگانا چاہتا ہے کوئی نہیں جو اس کو کاٹ سکے۔ کیاان میں اتنی عقل نہیں اور وہ اس قدر شعور بھی نہیں رکھتے کہ ایک معمولی کسان در خت لگاتے ہوئے اس بات کا نظام کرلیتا ہے کہ کوئی پر ند چرند یا آدی اس کو ضرر نہ پہنچا سکے ۔ اور اس کے لئے وہ پہلے سے بی ایسی تدابیر عمل میں لا باہے کہ جس ہے وہ پوداان تمام حوادث زمانہ ہے پچ رہے جو ممکن ہے کہ اس کو مضبوط جڑ پکڑنے تک پیش آئیں۔ تو خداو ند تعالیٰ نے جو ہرا یک بھید کاجاننے والا ہے اور تمام زمانوں کاعلم رکھتاہے اور ہرایک بات پر قاور ہے۔ جو وہ چاہتاہے کر تاہے۔ اور اس کے راستہ میں کوئی شخص ر کاوٹ پیدا نہیں کر سکتا۔ اور اس کے ارادہ کے برخلاف خواہ تمام مخلو قات عالم مل کر کرنا چاہے تو بھی اس کے برخلاف کچھ نہیں کر سکتے ۔ اور اگر وہ چاہے تو ایک دم میں تمام مخلو قات عالم کو تباہ کردے ۔ کیونکہ وہ خالق ہے تمام چیزوں کا اور قادر ہے ہرایک بات پر اور کوئی نہیں جواس کے حکم کے برخلاف دم بھی مار سکے کیو نکراس در خت کو جو وہ لگانا چاہتا ہے خالی چھو ژ دیا ادراس کے لئے حفاظت کے سامان مقرر نہیں گئے اور در ندوں اور پر ندوں کو اجازت دے دی کہ جس طرح چاہو اس در خت کو تباہ کردو۔ گرمیں ان لوگوں کو جو ایباخیال کرتے ہیں بچے بچے کہتا ہوں کہ خد او ند تعالی کوئی لغو کام نہیں کرتا۔ اور جب وہ دنیامیں ایک سلسلہ قائم کرنا چاہتا ہے اور اس طرح اپنے نام کی عزت جوبنی نوع انسان کے دلوں میں سے اٹھ چکی ہوتی ہے پھردوبارہ بلند کرنا چاہتا ہے تو خواہ تمام دنیا اس سلسلہ کے برخلاف زور لگائے اور شیطان اپنی کل فوجوں کے ساتھ رحمانی لوگوں پر حملہ کرے اور اس وقت کے رسول کو خواہ کس قدر د کھ دیئے جا ئیں اور کیسی کیسی رکاوٹیں اس کے راستہ میں سدا کی جا ئیس تو

بھی وہ اس کام کو کر کے چھو ڑتا ہے۔اور وہ جو اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں آ خر ہلاک ہر جاتے ہیں اور ایک دنیاان کی ذلت اور تباہی کواپنی آئکھوں نے دیکھ لیتی ہے۔اوروہ ہمیشہ نصرت اور فنخ کے شنرادے کہلاتے ہیں۔اور ایک وقت مقررہ تک اینا کام کر کے اور دنیا کوسید ھی راہ د کھاکر پھراپنے بھیجنے والے کی طرف چلے جاتے ہیں اور ان کے پیچھے ان کے متبعین اس کام کو یور اکرتے ہیں۔اور خدا کی نصرت ان کے شامل حال ہو تی ہے پس جبکہ خدا تعالیٰ نے اپنی سنت قدیمہ کے ماتحت اس زمانے میں ایک نبی بھیجاتو کیو نکر ممکن ہے کہ وہ اس کو بغیرمد د کے چھو ژ دے اور اس کی جماعت کو تباہ ہونے دے۔اگر وہ نبی اب ان میں نہیں رہااور اپنا کام ختم کرکے اس دنیا سے عالم جاو داں کی طرف چلاگیاہے تو کیاہؤا۔ خداوند تعالی جوحی و قیوم ہے ان کو ضائع ہونے نہیں دے گا۔ کیونکہ وہ ای کالگایا ہوًا بودا ہے۔ تمام دنیاانی آئھوں سے دکھے لے گی اور اس پر ثابت ہو جائے گاکہ خدا ہمیشہ سیچے کا حامی ہو تاہے۔ پس وہ مدعی جو اس وقت حضرت مسیح موعود تکی وفات پر شور مچاتے اور اس کوانی کرامت بتاتے ہیں دیکھ لیں گے کہ ان کاانجام کیاہو تاہے اور خداوند تعالیٰ ان ہے کیا سلوک کرتا ہے۔ کیاوہ بچوں کی طرح خدا کی طرف سے نصرت و مددیاتے ہیں یا ہلاکت کامنہ دیکھتے ہیں ۔ مگروہ لوگ یا د رکھیں کہ جھو ٹانجھی فروغ نہیں پا سکتا۔ اور آج اگر وہ سلامت ہے تو ضرور ہے کہ وہ کل ہلاک کیا جائے۔ کیونکہ بیہ ممکن ہی نہیں کہ خدا تعالی جھوٹے کو بھی وہی مدداور نصرت دے جو پچوں کو دیتا ہے۔ کیونکہ اگر ایساہو تو دنیا تباہ اور برباد ہو جائے اور خد ا کانام دنیا ہے مث جائے اور کوئی نہ ہو جو کمہ سکے کہ سچائی اس طرف ہے اور خد اکے نبیوں کی پیجان کا کوئی طریقہ باقی نہ رہے ۔ پس میں تہمیں بچ بچ کہتا ہوں کہ سیجے اور جھوٹے کی بڑی شناخت میں ہے کہ سیجے کے ساتھ نصرت اللی اور مدد خداوندی شامل ہوتی ہے۔ مگر جھوٹا باوجو داس کے کہ وہ اپناتمام زور خرج کرے اور تمام شیطانی فوجیں اس کے ساتھ ہوں وہ تبھی وہ نصرت اور فنخ اور مقبولیت نہیں عاصل کر سکتا جو سے کو خد اتعالیٰ کی طرف ہے عنایت ہو تی ہے ۔ پس اے لوگو! تم نے حضرت مسیحٌ کی زندگی کواو ر ان کے حالات کو دیکھے لیا ہے اور وہ مدد اور نصرت جو خد اتعالیٰ نے ان کو بخش ہے اس کامشاہدہ کرلیا ہے اب کچھ مدت انتظار کرد اور ان جھوٹے مدعیوں کی زندگی کو بھی دیکھو۔اور کچھ زیادہ عرصہ نہیں گذرے گاکہ بیہلوگ تمہاری آنکھ کے سامنے ہلاک ہو جا کمیں گے۔او رایبی ذلت ان کے حصہ میں آئے گی۔ کہ ان کے طرف دار حضرت مسیح موعودٌ کے مقابلہ میں ان کانام لیتے ہوئے شرما کیں گے اوریہ ایک ایبانثان ہو گاکہ اس کے بعد حضرت مسیح موعودً کے لئے کسی اور نثان کی ضرورت نہیں

صاد قوں کی رو شنی

ہوگی-اور تمام طالب حق اور سچائی کے ڈھونڈنے والے اپنی آنکھوں کے سامنے ہدایت اور نور کا راستہ کھلا ہؤادیکھیں گے-اور بغیر حضرت مسیح موعوڈ کے قبول کرنے کے ان کواور کوئی چارہ نظر نہیں آئے گا- بس ان مدعیوں کے ہر خلاف ہم کو بچھ بہت بڑے دلائل لکھنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ خدا تعالی خود سچائی اور جھوٹ میں فرق کرد کھائے گا- گراس لئے کہ ان کے بے ہودہ فخراور

کیونکہ خداتعالیٰ خود سچائی اور جھوٹ میں فرق کرد کھائے گا۔ مگراس کئے کہ ان کے بے ہو دہ فخراور جھوٹے دعووں کو من کران پڑھ اور جاہل لوگ دھو کہ میں نہ آ جا نمیں۔ ضروری معلوم ہو تاہے کہ کچھ نہ کچھ کھاجائے۔ چنانچہ سب سے پہلے میں ان دعوید اروں میں سے میاں عبد الحکیم خال مرتد کا ذکر کرناچاہتا ہوں جس کو دعویٰ ہے کہ حضرت مسے موعودٌ میری پیچھ کی کے مطابق فوت ہوئے۔

## بإباوّل

اے نا ظرین! میں اس مخض کار د لکھنے ہے پہلے آپ کو بتانا جا ہتا ہوں کہ بیہ ایک اول درجہ کا بم زبان آدمی ہے۔اورانی تحریر اور تقریر کے وقت تہذیب و شائنتگی کو بالائے طاق رکھ دیتاہے۔اور بات بات میں گالیاں نکالنااس کا کام ہے۔اور جب کسی مخالف کاذ کر کر تاہے تو حد سے بڑھ جا تا ہے اور غصہ اس پر قبضہ کرلیتا ہے اور عقل اس کاساتھ چھو ڑدیتی ہے۔او رہیہ وہ شخص ہے جو کہ حضرت مسیح موعو ڈکا ہیں سال تک مرید رہاہے -او راس کابہ دعویٰ رہاہے کہ مرزاصاحب کی ٹائید میں مجھے الهام ہوتے ہیں۔ چنانچہ بیہ اس بات کو شائع بھی کر چکا ہے کہ ایک شخص میرے رشتہ داروں میں ہے جو مرزاصاحب کامخالف تھااس کی نسبت مجھے خبردی گئی کہ اگرید مخالفت سے بازنہ آئے گاتو طاعون سے ہلاک ہو گا۔ چنانچہ بعد میں ایساہی ظہور میں آیا ۔ اور باوجو د الهاموں اور خوابوں کے جو کہ بیران کی تائید میں پیش کر تا تھا صرف اس بات سے حضرت صاحب کا مخالف ہو گیا کہ اس نے ا یک د فعه آپ کو خط لکھااو راس میں تحریر کیا کہ ایک شخص جو نبی کریم م کو نہیں مانتا مگرا عمال صالحہ بجالا تا ہے اور خدا کی توحید کا قائل ہے وہ مجنشا جائے گا۔ اس پر حضرت مسیح موعودٌ نے لکھا کہ بیہ عقیدہ بالکل فاسد ہے۔خداتعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کے ذریعہ ونیا پر حجت قائم کردی ہے اور اب جو کوئی ان پر ایمان نہ لائے وہ مجنثا نہیں جاسکتا کیو نکہ اعمال صالحہ بغیران کی اطاعت کے نہیں ہو سکتے۔اس پریہ شخص بگز بیٹھااور حدسے زیادہ بر ظنی کرنے لگااور بد زبانی میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیااور اس خدا کے مرسل کو جو اس کے جلال کو قائم کرنے آیا تھااس قدر گالیاں دیں کہ کوئی زبان نهیں جو ان کااعاد ہ کر سکے اور کوئی قلم نہیں جو ان کو دوبار ہ تحریر میں لا سکے ۔ اور پھراسی پر بس نہیں کی بلکہ ایک پیشکہ کی شائع کی کہ میں صادق ہوں اور حضرت مسیح موعودٌ نعوذ باللہ جھو نے ہیں اور جھوٹا سے کی زندگی میں ہلاک ہو جائے گا-اوراس کی میعاد تین سال بتائی-

ناظرین غور کریں کہ اس شخص نے کس قدر جھوٹ اور فریب سے کام لیا ہے۔ کیو نکہ حضرت صاحب شائع کر چکے تھے کہ میری زندگی کے اب دویا تین سال باقی رہ گئے ہیں اور عنقریب میں دنیا کو چھو ڈ نے والا ہوں پس اس نے اس بات سے فائدہ اٹھایا اور اشتمار دے دیا کہ مرزاصاحب تین سال کے اندر فوت ہو جائیں گے۔ پس کیا کوئی انصاف پند طبیعت اس بات کی اجازت دے سکتی ہے کہ ایسے شخص کے مقابلہ میں جو ہڑے زور سے پینگیو ئی کرچکا ہو کہ دو تین سال کے اندر ہی فوت ہو جاؤں گااور خدا نے مجھے اس کے متعلق بار بار وی کی ہے اور اس قدر تواتر سے ہید وی مجھ پر نازل ہوئی ہے کہ میری زندگی مجھ پر سرد ہو گئی ہے۔ کوئی شخص پینگیو ئی کرے کہ بید شخص تین سال کے اندر فوت ہوجائے گااور سے صادق اور کا ذب کا ایک نشان ہوگا۔ اور اگر ایسا ہی واقعہ ہو جیسا کہ کے اندر فوت ہوجائے گااور سے میری سچائی ثابت ہوگی۔ پس کیا وہ شخص جو اس قدر دغابازی سے کام لے میں کہتا ہوں تو اس سے میری سچائی ثابت ہوگی۔ پس کیا وہ شخص جو اس قدر دغابازی سے کام لے اور دنیا کو دھو کہ دینا چاہے خدا کا نبی کملا سکتا ہے؟

ناظرین خود غور کر سکتے ہیں کہ اگر ایک مجلس میں زید اٹھ کر کھے کہ میرے گھرمیں بچہ پیدا ہونے والا ہے اور چند ماہ باتی رہ گئے ہیں-اور بدبات من کر بکراٹھے اور قتم کھاکر کے کہ میں خدا کا ﴾ نبي ہوں اور ميري سچائي كابيد نشان ہے كه زيد كے ہاں حمل ہے تولوگ اس كو سوائے سودائي يا جھوٹے کے اور کیا سمجھیں گے۔ جب مرزا صاحب نے اپنی موت کی پہلے سے خبر دیدی تھی اور جماعت کو اور دو سرے لوگوں کو اپنی وصیت سے اطلاع دے دی تھی۔ اور ان کے الهاموں سے صاف ثابت ہو یا تھا کہ تین برس کے اند ر۲۲/ مئی کووہ فوت ہو جا ئیں گے۔ تو پھرعبدا تحکیم خال کا ان کی موت کی نسبت پیگا، ئی کرنااگر ایک صریح مکراور فریب یا شیطانی الهام نهیں تو اور کیا ہے کیونکہ اگر مرزاصاحب نعوذ باللہ جھوٹے تھے توان کی موت کالهام پہلے عبدالحکیم کو ہونا چاہئے تھا کیونکہ اس کو خبر دینے والا خدا تھااور مرزاصاحب کو خبر دینے والا (نعوذ باللہ ) شیطان تھا۔ گربیہ نمس طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت اقد س کو تو (نعوذ باللہ) شیطان نے پہلے خبردے دی اور خدا تعالیٰ نے عبدالحکیم کواس کے بعد خبردی ۔ گویا کہ ان کی وفات کاپہلے توشیطَان کوعلم ہؤااور پھراس سے خبرپاکر حضرت اقد س کوعلم ہؤا۔ اور ان ہے عبدالحکیم کے خدا نے س کرعبدالحکیم کو خبردی۔ (نعوذ باللہ من ہذا)اوراس بات کو شلیم کرکے مانتا پڑے گاکہ عبدالحکیم کاخداا یک شیطان سے بھی کم علم رکھنے والاہے جو کہ خدا تعالیٰ کی ہتی پر ایک ایبا گندہ اعتراض ہے کہ اس کو ماننے والا بھی مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اور ممکن نہیں کہ اس کا بمان خدایر قائم رہ سکے اور اگر آج نہیں تو کل ضروریہ شخص

د ہریہ ہو جائے گا۔ پس چاہیٹے کہ عبد انگیم خان اس خیال سے تو بہ کرے۔ کیونکہ ہمارا خد ابرا غیور خد اسے ۔ وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی پاک ذات پر ایسا گندہ اعتراض کیا جائے اور وہ جو ایسا خیال رکھتا ہے ضرور ہے کہ ہلاک کیا جائے اور تباہ کیا جائے اور اس کی موت الی ذات پر ایسا خور کیا جائے تو ایک سے ہوکہ آئندہ آنے والی نسلیں اس سے عبرت پکڑیں۔ پس اگر اس دلیل پر غور کیا جائے تو ایک عقلند انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کس کے حصہ میں جھوٹ کی نجاست آئی ہے۔ اور وہ کون ہے جس سے خد اکلام کر آباور کس کے لئے شیطان نے اپنادام تزویر پھیلایا ہونا

اب میں اس بات کے ثابت کرنے کے لئے چند دلا کل لکھتا ہوں کہ میاں عبد الحکیم خال بالکل حق سے دور ہیں۔ اور ان کا ہاتھ سچائی کے دامن کو چھو بھی نہیں گیا۔ اور وہ ایک اندھے کی طرح ہیں جو طوفان باد و باران کے وقت سجا کھوں کو اپنی طرف بلا ئیں اور کہیں کہ آؤ میں تمہاری راہنمائی کروں۔ اور اس پیاسے کی طرح ہیں جس کی شدت پیاس کی وجہ سے جان لبوں پر آرہی ہواور وہ ایک ایسے شخص کو جو کہ ایک سرداور شیریں چشمہ کے کنارے پر بیٹھا ہوا اپنی اور اپنے ساتھیوں کی پیاس بجھارہا ہو بلائے اور وعدہ دے کہ آؤ میں تمہیں پیاس سے نجات دلاؤں۔ خواہ وہ افتراء سے کام لیتے ہیں یا ان کو شیطانی الهام ہوتے ہیں بسرحال وہ باوجو د ضلالت میں گرے ہوئے ہوئے کے وہ تو ہیں۔ اول دلیل جو ان کے مفتری ہونے کی ہے وہ تو میں اور کھھ آیا ہوں۔ گرنا ظرین کی آسانی کے لئے بلاتے ہیں۔ اول دلیل جو ان کے مفتری ہونے کی ہے وہ تو میں اور کھھ آیا ہوں۔ گرنا ظرین کی آسانی کے لئے بھردوبارہ لکھتا ہوں۔

دلیل اول تو میاں عبد الحکیم خاں کے جھوٹے ہونے کی ہے ہے کہ حضرت مسیح موعوڈ نے صاف طور سے اپنی وفات کی نبت آج سے تین سال پہلے ہی پیگو کی ہوئی تھی اور نہ صرف معمولی طور سے اس کا اعلان کیا تھا بلکہ کئی ہزار کی تعداد میں اشتمار الوصیت جس میں مفصل طور سے اس بات کو لکھا تھا کہ اب میں فوت ہونے والا ہوں شائع کیا تھا کہ میری وفات کی نبت اس زور سے اور اس تواتر سے وحی النی نازل ہو رہی ہے کہ میری زندگی میرے لئے سرد ہوگئ ہے۔ اور جماعت کو نفیحت کی تھی کہ میرے بعد ان اصولوں پر کاربند ہو نااور ان باتوں پر عمل کرنا کہ وہ کام جو خدانے کرنا چاہا ہے تمہارے ہی ہاتھوں سے بورا ہو اور سے بھی لکھا تھا کہ میری وفات اس طرح ہوگی کہ لوگ سمجھیں گے کہ ناکای ہوئی مگراصل میں وہ کامیانی ہوگی۔ کیونکہ خدا کی سنت بھشہ سے بمی چلی لوگ سمجھیں گے کہ ناکای ہوئی مگراصل میں وہ کامیانی ہوگی۔ کیونکہ خدا کی سنت بھشہ سے بمی چلی آئی ہے کہ نبی روحانیت کانچ ہو کر چلاجا تا ہے اور اس کے بعدوہ بھولتا پھلتا ہے۔ اور جب تک وہ نبی

لمہ کو کامل ترقی نہیں ہو تی۔ چنانچہ ایساہی نمیوں کے زمانہ میں ہڑااور ہو تا ہے اور آئندہ ہوگا۔ مگراس ظاہری حالت کو دیکھ کرنادان اور کم فہم لوگ (جیسے میاں عبد الحکیم) تنجھتے ہیں کہ بیہ سلسلہ اب تباہ ہو جائے گا۔اور وہ تمام کارر دائی جو اب تک ہوئی برباد ہو جائے گی۔ گراپیا ہرگز نہیں ہو تا۔اوروہ سلسلہ پچھ ابتلاء کے بعد اور بھی بڑھتا ہے اور تر تی کر تاہے۔اور پھر اس اشتہار الوصیت کے بعد کئی کئی رنگوں پر آپ کی وفات کی خبردی گئی او ریباں تک اس کو کھول دیا گیا جیسامیں پیچیے ثابت کر آیا ہوں سال اور مہینہ اور تاریخ تک بنادی گئی۔ پس ایسی صورت میں میاں عبد الحکیم کامیہ پیٹیک<sub>و</sub> ئی کرنا کہ حضرت اقد س تین سال کے اند رفوت ہو جا کیں گے ایک ذلیل مکر اور جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ ورنہ کم سے کم اس قدر تو ضرور ثابت ہو تا ہے کہ میاں عبدا ککیم پر شیطان نازل ہو تاہے۔اور جس طرح بعل کے نبیوں کی معرفت وہ خداو ند تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی مخالفت کر تاتھا آج کل بھی اس نے ایساہی کام شروع کیا ہے۔اور دنیا کو دھوکہ میں ڈالنے کے لئے سادہ لوح لوگوں کو پھسلانے کے لئے اس نے بیہ کار روائی کی ہے۔ اور میاں عبدا ککیم کوبسبب اس کی دماغی بناوٹ اور اس پیجاغصہ اور غضب کے جو اس کی طبیعت پر حکمران ہے اس نے اپنے کام کے لئے چن لیا ہے۔ ورنہ میہ کیو نکر ممکن ہے کہ شیطان ایک شخص کو خبردے اور رحمان اس خبرکے دنیا میں شائع ہو جانے کے بعد میاں عبدالحکیم پر اپنا کلام نازل کرے ۔ اگر میاں عبدالحکیم کاخد اایبای طاقتور ہے توشیطان اس سے زیادہ زبردست ہے۔ مگراصل بات بیہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی شان ہے بالکل بعید ہے کہ وہ شیطان کی بتائی ہوئی خبر من کراپنے بندہ کو اطلاع دے- بلکہ آج تک میں ہو تا آیا ہے اور میں ہو گا کہ پہلے خد اتعالیٰ اپنے ایک بندہ کو ایک خبر دیتا ہے-ا در پھراس سے بن کرشیطان اینے دوستوں کو جا کرا طلاع دیتے ہیں ۔ چنانچہ یمی معاملہ یہاں بھی ہوًا ہے۔اور میاں عبدالحکیم کے الهام کرنے والے نے پہلے حضرت اقد س کاالهام بدر 'الحکم اور ربویو میں پڑھااور پھران کے کان میں جاکر پھونک دیا۔اور اس کاایک ثبوت یہ بھی ہے کہ عبدا ککیم نے ا ہے رسالہ ذکرا تحکیم نمبر میں لکھا ہے کہ مرزاصاحب نے اپنی وصیت شائع کر دی ہے اور لکھ دیا ہے کہ میری دفات قریب ہے۔ جس سے معلوم ہو تا ہے کہ عبد الحکیم کو معلوم تھاکہ حضرت نے اپنی وفات کی پیگاو کی کے بے بنانچہ غور کرنے سے معلوم ہو آہے کہ پہلے تو حضرت اقد س نے خبردی کہ میری وفات قریب ہے اور وہ دو تین سال کے اندر ہوگی- جیسا کہ میں ثابت کر آیا ہوں اس پر عبدا تحکیم خاں نے اپنی پیٹی کی شائع کر دی کہ جھے الهام ہؤاہے کہ مرز اتین سال میں فوت ہو جائے

گا۔اس کے بعد حضرت اقد س پر متواتر و حی ہوئی کہ بہت جلد تمہاری وفات ہونے والی ہے۔اس پر میاں عبدالحکیم نے ایک دو سری پیشک<sub>و</sub> ئی شائع کردی جس میں چو دہ ۱۲ ماہ میعاد مقرر کردی- یعنی قریباً سال بھرپہلی پدیگ<sub>لو</sub> ئی میں ہے کم کردیا۔ کیونکہ جب اس نے یہ پدیگ<sub>لو</sub> ئی کی تھی۔ تو اس وقت تین سال والی پیگئو ئی میں سے قریباً آٹھ ماہ گذر چکے تھے۔ پھر حضرت اقد س کو پچھ ایسے الهام ہوئے۔ تیری عمر بڑھا دی گئی ہے۔اس پر آپ نے ایک اور الهام شائع کر دیا۔ کہ اگر زیادہ سے زیادہ مہلت ملی تووہ 📓 تین سال والی پیشکو کی کے متعلق ہو گی۔ پھرجب حضرت اقد سٹکو موت کے الهام ہوئے اور بتایا گیا کہ اب تو بہت ہی قریب وقت آگیا ہے۔ تو آپ کو جھٹ الهام ہؤا کہ مرز ۲۱۱۔ ساون مطابق ۳ اگست کو فوت ہو جائے گا۔ چنانچہ خداد ند تعالی نے اس مفتری کوابیا پکڑا کہ سب پچھ کیا کرایا برباد ہو گیااور اس کی کذب بیانی کو ایسا ظاہر کر دیا کہ قیامت تک بیہ سیاہی اس کے چیرے سے نہیں اتر عتی ۔ کیونکہ باوجود اس کے کہ اس نے بوے دعویٰ سے پیگی کی تھی کہ عین ۲۱ ساون کو مرزا فوت ہو جائے گا۔ حضرت اقد سؑ ۲۲/ مئی کو فوت ہوئے۔ اور اس کو جھو ٹا ثابت کر گئے ۔ پس اس شخص کامفتری ہو ناصاف ثابت ہے ۔ کیو نکہ پہلے اپنی موت کی خبر حضرت اقد س<sup>ٹ</sup>نے دی تھی - اور پھر اس نے۔ اور وہ بھی اس کی بتائی ہوئی خبرغلط نکلی کیونکہ اس نے تین سال کی میعاد نسخ کر کے ۴٪ اگست کی تاریخ مقرر کردی تھی۔ تو پھرنا ظرین خود سمجھ سکتے ہیں کہ لعنت خدا کس پر پڑی۔ مگرمیاں عبدالحکیم کو کون سمجھائے۔ایک تو وہ حضرت صاحبؑ کی پیٹکو ئیوں سے مضمون اڑا کراپی پیٹکو ئی بنا کر شائع کر دیتے ہیں۔ یا یہ کہ ان کالهام بھیجنے والا یہ کام کر تاہے۔اور پھردعویٰ اس بات کا کرتے ہیں کہ میں خد اکار سول اور وقت کامصلح ہوں۔ تف ہے اس رسالت پر اور لعنت ہے اس اصلاح پر کہ اول تو چوری کرنی اور پھر شریفوں کے سامنے گخر کرنا۔ مجھے افسوس تواس بات پر آ تا ہے کہ بیہ شخص اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ حضرت صاحبًا کی وفات سے سچائی تو ان کی ظاہر ہوئی۔ اور پیشکر کی تو ان کی پوری ہوئی۔ پھر بیہ الٹاچور کو توال کو ڈانٹنے لگا۔ کیااس میں شرم و حیا کاا تنامادہ بھی نہیں رہا کہ بیہ اس بات کو سمجھ لے کہ حضرت اقد سٹنے تو اس کی پیٹیکو ئی کے وجو دسے پہلے اپنی وفات کی خبردی تھی؟ اور کیااس میں اتنی بھی عقل نہیں رہی کہ بیرالوصیت کے الفاظ کو سمجھ سکے ؟اس کے وہ تمام دعادی علوم و فنون کهاں گئے - جب بیرار دوا چھی طرح نہیں سمجھ سکتاتو قر آن شریف کی تفسیر کیالکھتا ہے جو غیرزبان میں ہے۔ اب نا ظرین غور کریں کہ الوصیت میں حضرت اقد س نے اس کی پیشکہ کی ت پہلے ابنی و فات کی خبردی تھی۔او را کیک الهام سے تین سال کی میعاد بھی مقرر کی گئی تھی۔جو

میں مضمون کے شروع میں لکھ آیا ہوں- تواس کے بعد اس شخص کاکوئی پدیگئ<sub>و</sub> ئی کرناایک اول درجہ کی حماقت 'جمل' بیو قوفی اور نادانی نہیں تواور کیاہے- بلکہ ہماراحق ہے کہ ہم اس کواس کی چالا کی اور شرارت پر محمول کریں-

دوسری دلیل بھی میں کسی قدر لکھ آیا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس کو شیطانی الهام ہوتے ہیں۔
اور اس کے کئی شبوت ہیں۔ اول میہ کہ اس نے خود اپنی تصانیف میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ
میرے عمل بھی اچھے نہیں ہیں اور میں ایک بدعمل مؤمن ہوں۔ اور مجھے شیطانی الهام بھی ہوتے
ہیں۔ پس جو شخص خود مانتا ہے کہ مجھ پر شیطان کا تصرف ہے۔ اس کے الهاموں کی نسبت اور زیادہ
شبوت دینے کی چنداں ضرورت نہیں۔ کیونکہ جب ملم خود اقراری ہے تو دو سرے کو کیا شک ہو سکتا
ہے۔ گریہ بات جو اس نے کہ بھی ہے واقعی عجیب ہے کہ میں بدعمل مؤمن ہوں۔

ہے۔ گربیہ بات جواس نے لکھی ہے واقعی عجیب ہے کہ میں بدعمل مؤمن ہوں۔ تعجب ہے کہ آپ رحمۃ للعالمین بھی ہیں اور پھر ساتھ ہی نماز روزہ کے بھی پابند نہیں ۔افسو س اس شخص کو بیہ بات لکھتے ہوئے اتناشعور بھی نہیں آیا کہ جب لوگ اس رحمتہ للعالمین کونماز روزہ کا پابندنہ دیکھیں گے تو نبی کریم ﷺ کی نسبت جن کے زمانہ کو تیرہ سوسال گزر گئے ہیں نعوذ باللہ کیا خیال کریں گے۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ تھااصل بات بیہ تھی کہ آپ خود اس بات کے مقربیں کہ مجھ کو شیطانی الهامات ہوتے ہیں۔ اور خود آپ کے الهامات نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ آپ کو شیطانی الهامات بھی ہوتے ہیں اور رحمانی کوئی نہیں ہوتا۔ کیونکہ جو الهام ہوتا ہے وہ پہلے حضرت اقد س کو ہو چکا ہو تا ہے یا ایک واقعہ کے بعد اس کے مطابق آپ کو ایک الهام ہو جاتا ہے ۔ اور اگر کوئی الهام ان دونوں باتوں سے الگ ہو تا ہے تو وہ اکثر بلکہ ہمیشہ جھوٹا نکاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت صاحب کی و فات کی نسبت اس نے لکھا تھا۔ کہ ۲۱ ساون کو ہو گی۔ گروہ ۲۱/ مئی کو فوت ہوئے۔اور پھرا یک اور ثبوت اس کے جھوٹے ہونے کا یہ ہے کہ خود اس کو اقرار ہے کہ مجھ کور حمانی الهامات بھی ہوتے ہیں اور شیطانی بھی۔ پس کس طرح ممکن ہے کہ خد اتعالیٰ ایک ایسے دل پر اپنا کلام نازل کرے جس پر پہلے سے شیطانی قبضہ ہے ۔ کیاسیا ہی اور سفیدی ایک جگہ انتھی ہو سکتی ہے ؟ یاک اور ناپاک ملائے جائے ہیں؟ ببول کو ممکن نہیں کہ انگور لگیں۔اور گو خور مکھی کبھی بھی شہد کا چھتہ تیار نہیں کر سکتی۔ پھر کس طرح ممکن ہے کہ ایک ملهم شیطانی پر خد ا کا کلام نازل ہو۔اوروہ اس کو رحمنة للعالمين قرار دے جس كلام كى نسبت خدا تعالى اپنے پاك كلام ميں فرما تا ہے كه لا يَمُتُسُهُ إلاّ ا لْمُعْطَهُمُ وْ نُ- (الواقعه: ٨٠) كياوه نجس دل ير نازل ہو سكتاہے جس ميں اس قدر خثيت خد ابھی نهيں

کہ احکام شرعیہ پر عمل کرے؟ پس خودا پنے مقولہ کے مطابق عبدا لحکیم خاں جھو ٹااور مفتری ٹھمر ؟ ہے اور ہرایک عقلمند جواس سے نتیجہ زکال سکتاہے وہ ظاہر ہے ۔

تیسری دلیل جو میں اس کے مفتری ہونے کے ثبوت میں پیش کرناچاہتا ہوں او رجس کاذ کرا س نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں اعلان الحق میں بھی کیا ہے ۔ (بیہ رسالہ اس نے حضرت صاحب کی و فات یر این سحائی کے ثبوت کے لئے شائع کیا ہے ) یہ ہے کہ اس شخص نے حضرت اقد س کی و فات کی نسبت پیٹکو ئی شائع کی کہ آپ تین سال کے اندر فوت ہو جا کیں گے ۔اور پیر جھوٹے اور سیجے کے فیصلہ کے لئے ایک نشان ہو گا۔ اس پیش کی کی اصل حقیقت تو میں پہلے ہی لکھ آیا ہوں کہ پہلے حضرت اقد سٌّ خودیه پینگ<sub>ل</sub> ئی کر <u>چکے تھے</u> کہ میں جلد فوت ہو جاؤں گا-اور الهام الٰہی ہے ظاہر ہو تاتھا کہ تین سال کے اند رہی آپ فوت ہو جا کیں گے ۔ اور ایسے وقت میں اس کا یہ پیٹی کی کرنا محض ا یک شرارت تھی۔ مگر خیرخد اتعالیٰ نے اس کو جھو ٹا ثابت کرناتھا۔ اس لئے تھوڑے دنوں کے بعد اس کو القائے شیطانی ہو اکہ اب تین سال کی میعاد چو دہ ماہ رہ گئی ہے۔او ربیہ بھی پہلے کی طرح چو ری ہی تھی۔ کیونکہ حضرت اقد سٹنے دوبارہ شائع کیا تھا کہ اب میری موت قریب ہے۔اب یہاں تک تو شیطان نے اپنی بڑی فتح سمجی ۔ کہ خدا کے کلام میں سے چرا کراور الهام اللی میں سے اُخذ کر کے میں نے اپنا گھر بورا کرلیا۔ مگرخدا تو بڑا علام الغیوب ہے۔ وہ جانتا تھا کہ بیر سب باتیں اس کی دھری رہ جا کیں گی اور وہی ہو گاجو میراار اوہ ہے چنانچہ کچھ مدت بے بعد شیطان نے اس پر اپنا کلام نازل کیا اور بتایا که مرز ۲۱۱ - ساون مطابق ۴ / اگست کو فوت ہو جائے گا- چنانچہ اس نے اس الهام کو اس خیال سے کہ اب میری بڑی فتح ہوگی مختلف اخبار وں میں شائع کرا دیا مثلاً روزانہ پیسہ اخبار 'وطن او راہل حدیث او راس کے علاوہ بریلی گزٹ میں بھی اس کابیہ الهام شائع ہؤا۔ کہ مرز اس / اگست کو فوت ہو جائے گا۔ اور اسی طرح بہت ہے خطوط میں اس نے اس الہام کاذ کر کیا جو اب تک موجو د ہیں۔ گراس کے برخلاف حضرت مسیح موعود گو خداد ند تعالیٰ نے الهام کیا کہ '' خداسیج اور جھوٹے میں فرق کر دکھائے گا''۔ اور ساتھ ہی ہتا دیا کہ میری وفات ۱۵/ اکتوبر کے ۲۲۳ دن بعد ہوگی اور بیت کے اکیسویں سال ہو گی جیسا کہ میں اپنے مضمون کے پہلے حصہ میں ثابت کر آیا ہوں۔ پس اب عقلمند لوگ مقابلہ کر کے دیکھیں کہ کون سچار ہااور کون جھوٹا۔ حضرت مسیح موعود گوبھی آپ کی و فات کی تاریخ اور مهینه بنایا گیاتھا- اور دونوں کے الهامات مختلف اخبارات میں شائع ہو چکے ہیں ۔ اب غور کرنے والے غور کریں کہ کون سچارہا۔ حضرت مسیح موعود ٹنے اپنی وفات کی خبر۲۷/ مئی

بتلائی تھی۔اوراس نے ۱/۴گست تاریخ مقرر کی تھی۔ چنانچہ آپ مطابق خدائی الهام کے اس تاریخ کو فوت ہو گئے اور اس کو کذّاب ثابت کر گئے ۔ اور دنیا پر ظاہر ہو گیاکہ بیہ شخص شیطان سے خبرپانے والا ہے۔ کیونکہ جب تک کہ حضرت کے الهامات سے سرقہ کر تارہات تک تو کسی قدر راستی پر رہا۔ اور جو نمی بلند پروازی شروع کی اور چاہا کہ اینے شیطانی الهاموں کا رحمانی الهاموں سے مقابلہ کرے تو دہیں ہلاکت کامنہ دیکھااور سخت ذلیل اور خوار ہؤا۔اور دنیانے اس کی اصلیت کوپالیااور صادق اور کاذبِ کافیصلہ ہو گیااب کیا کوئی شخص باد جو دایسے صریح ثبو توں کے اس کی نسبت ایک لمحہ کے لئے بھی گمان کر سکتاہے کہ بیراپنے اندر کچھ بھی صداقت رکھتاہے۔اور کیاکوئی سعید روح اب بھی حضرت صاحب کی سچائی کا نکار کر سکتی ہے؟ دیکھو آٹٹنے آج سے ڈیڑھ سال پہلے بتادیا تھا کہ میں ۲۶ مئی ۹۰۸ء کو وفات یاؤں گااور اس دن لوگ خوشیاں منا ئیں گے ۔ مگر برخلاف اس کے اس نے 🛪 / اگست کی تاریخ بتائی تھی۔ پس خدا تعالیٰ نے جھوٹے اور سیچے میں فرق کر د کھایا۔ پھر ہار بار اس ہخص کااپنی سچائی پر زور دیتا حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ جبکہ اس کی اپنی قلم کا لکھا ہؤاالہام موجو د ہے کہ اب ۱۴ ماہ والی پیٹیکو کی کی جگہ مرزا ۴ / اگست کو فوت ہو گا۔ اور اس کے دستخط کافوٹو پیسہ اخبار لاہو رمیں شائع ہو چکا ہے۔ اور اہل حدیث اور وطن میں بھی اس کی طرف سے یہ الهام درج ہے۔ تو کیااب بیہ انکار کر سکتا ہے کہ میں نے پیشکو ئی نہیں کی تھی۔ دیکھو ہوں اور جھو ثوں کا فرن کہ سچے تو بعض او قات افسو س کرتے ہیں ۔ کہ بیہ پی<u>نگ</u>و کی شائع نہیں کی۔ مگر جھو ٹے جو شائع کر بیٹھے ہیں اس پر بھی شرمندہ اور پریثان رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کاش ہم یہ پیپی کی شائع نہ کرتے - اور ایساہی حال عبد الحکیم کا ہۋاہے - باوجو داس کے کہ بیرالفاظ اس کے الهام کے پییہ اخبار وغیرہ میں شائع ہو چکے ہیں پھربھی اب بیہ اِنکار کر تاہے-او راینے رسالہ میں لکھتاہے کہ میں نے ۸؍ اگست تک کی پیٹیکوئی کی تھی جو یوری ہوئی۔ گرہم اس کا جواب سوائے لَغْنَتَ اللّٰہِ عَلَمَ ا لُكُـٰ فِينَدَ ( آل عمران: ٦٢) كے اور كيادے سكتے ہيں۔ اگر پييہ اخبار 'وطن 'اہل حديث اور يونين گزٹ بریلی میں اس کابیہ الهام شائع نہ ہو چکا ہو تا توبیہ جتنا چاہتا جھوٹ بول سکتا تھا مگرخد انے اسے ناک سے پکڑلیا ہے اب بیہ بچ کس طرح سکتا ہے۔ افسوس رسول ہونے کا دعویٰ اور اس قدر جھوٹ۔ کیامسلمہ کڈاب اس سے زیادہ جھوٹ بولتاتھا۔ نہیں۔ زمانہ کی ترقی کے ساتھ مسلمہ کی روح نے بھی ترقی کی ہے اور آگے ہے زیادہ افتراء پر دازی پر کمرباند ھی ہے۔الغرض اس شخص نے ۸/ ت کو حضرت اقد س کی تاریخ و فات مقرر کی تھی مگر آپ۲۶/ مئی کو فوت ہو کر شیطانی الهاموں

کی قلعی کھول گئے اور آپ کے الهامات میں ۲۶/ مئی تاریخ مقرر ہوئی تھی۔ سواس تاریخ کو آپ نے وفات پائی اور یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے سے اور جھوٹے کا فیصلہ ہے۔ جو چاہے قبول کرے۔ ورنہ یاد رہے کہ کسی شخص کا کفریا ارتداد خدااور اس کے نبیوں کی شان میں کوئی فرق نہیں پیدا کر تا۔ بلکہ خودان کے کافراوران سے ارتداد کرنے والوں کو کمناپڑ تاہے یٰلیْتَنَیْ گئنْتُ مُیُوّا بُنا یعنی کاش کہ میں مٹی ہی ہو تا یا پیدا ہی نہ ہو تا۔ پس اب بھی وقت ہے جو چشم بھیرت رکھتے ہیں وہ خدا کے رسول کا قرار کریں تاخداان کا مددگار ہو۔ ورنہ وہ دن آتے ہیں کہ انکار کرنے والے اپنے انکار کامزہ چکھے لیں گے اور پھرسوائے بچھتانے کے اور کچھ نہ ہو سے گا۔

چوتھی بات جس کامیں جو اب دینا چاہتا ہوں اور جس سے عبد الحکیم کادروغ ثابت ہو تاہے ہیہ ہے کہ اس نے اپنے اشتمار اعلان الحق میں لکھاہے کہ مرز اصاحب نے تبھرہ میں یہ الفاظ لکھے ہیں جو میری سیائی ظاہر کرتے ہیں کہ اپنے دشمن کو کہہ دے کہ خد انجھ سے مؤاخذہ کرے گا- میں تیری عمر کو بڑھاؤں گا۔ یعنی دسٹمن جو کہتاہے کہ جولائی ۷ ۱۹۰ء سے چو دہ مہینے تک تیری عمر کے رہ گئے ہیں یا ابیایی جو دو سرے دشمن پدیگی کی کرتے ہیں-ان سپ کو میں جھو ٹاکروں گااو رتیری عمر کو بڑھادوں گا تامعلوم ہو کہ میں خدا ہوں۔اور ہرا یک امرمیرے اختیار میں ہے ''۔اور پھر لکھاہے۔کہ '' دنیامیں تيرانام بلند كيا جائے گا- اور نفرت و فتح تيرے شامل حال ہوگی- اور دشمن جو تيري موت چاہتا ہے-دہ خود تیری آئکھوں کے روبرو اصحاب فیل کی طرح نابود ہو جائے گا۔ اور تباہ ہو جائے گا'' ۔ ان فقرات کے لکھنے سے وہ متیجہ نکالتاہے کہ مرزاصاحب فوت ہو گئے اور میں زندہ ہوں اور بیہ میری سچائی کانشان ہے۔ مگراس نادان کو بیہ سمجھ نہیں آئی کہ مرزاصاحب کی وفات سے اگر نعو ذباللہ ان کی پیچکو کی پوری نہیں ہوئی تواش ہے اس کی سچائی کس طرح ثابت ہوئی۔ فرض کرو کہ نعوذ باللہ مرزا صاحب کی تمام پیشکو ئیاں غلط ہو کیں اور ایک بھی تجی نہیں ہوئی تو بھی اس کی صداقت ثابت نہیں۔اوراس کی سحائی تواس بات سے ثابت ہوتی تھی کہ اس کی اپنی پیشگو ئی بھی تحی نکلتی جب اس نے مرزاصاحب کی وفات کی تاریخ ۱/۳گست مقرر کی-اور مرزاصاحب این پیشکو کی کے مطابق ۲۲ / مئی کو فوت ہوئے-تو بیہ خود بخو د جھو ٹااور کاذب ثابت ہو گیا-اب اس کا بیرعذر کہ مرز اصاحب کی ا یک پدیگلو ئی تجی نہیں نکلی۔ تو اس سے اس کی سچائی ثابت ہو تی ہے محض ایک دھو کہ ہے۔اور پھر دو سری بات یہ ہے کہ اشتہار تبعرہ اس وقت شائع کیا گیاہے جب اس نے حضرت مرز اصاحب کی و فات کی میعاد جودہ ماہ مقرر کی تھی۔ اس وقت یہ لکھا گیا تھاکہ خدانے دسٹمن کو جھو ٹاکرنے کے لئے میری عمر بزهادی- چنانچه اگر ده چوده ماه کی میعاد عبدالحکیم قائم ر کهتاتواس دنت اس کابه اعتراض ہو سکتا تھا کہ میری بتائی ہوئی میعاد کے اند رفوت ہو گئے ہیں اس لئے میں سچاہوں۔ مگر جب اس نے خود اس پیشگو ئی کورد کردیااور لکھ دیا کہ بجائے چودہ ماہ والی پیش<sub>گو</sub> ئی کے اب ۱/۳ست کی تاریخ مقرر کی گئی ہے- تو تبصرہ میں جو کچھ لکھا گیا تھااس کے بورے ہونے کی ضرورت نہیں رہی- کیو نکہ وہ اشتہار تواس غرض کے لئے لکھا گیاتھا کہ جھوٹے اور سیچے میں فرق ثابت کیاجائے اور دنیا پر ظاہر ہو جائے کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا۔ پس جب اس نے مم / اگست تاریخ وفات مقرر کر دی۔ تو اب سچے اور جھوٹے میں فرق اس طرح ہو سکتا تھا کہ ایک دو سرے کی پیشکو ئی کے مطابق ہلاک ہو جاتا۔اور اس طرح اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کرجا تا۔ پس خد اتعالیٰ نے مرز اصاحب کو۲۲/ مئی کو و فات دے کر ثابت کر دیا کہ عبد الحکیم جھو ٹاہے۔ چنانچہ تبصرہ کے الفاظ بھی ہیں ہیں کہ جو دسمُن تیری و فات کی پیشکو ئی کرتے ہیں ان کو میں جھوٹا ثابت کروں گاپس صاف ثابت ہڑا کہ خد اتعالیٰ کامنشا اس جگہ د شمن کو جھوٹا ثابت کرنے کا تھانہ کچھ اور ۔ چنانچہ جب اس نے اپنی پیٹیکو ئی کوخود ہی رد کر دیا اور لکھا کہ اب ۴ / اگست کی تاریخ مقرر ہوگئی ہے تو خد اتعالیٰ نے اس کو اس طرح جھو ٹا ثابت کیاکہ آپ کو۲۷ / مئی کو وفات دے دی او راس کی پیگل<sub>و</sub> ئی ایک دیوانہ کی بڑی طرح ردی گئی۔ اور جھوٹے اور سچے میں خدا تعالیٰ نے فرق کرکے د کھلادیا کہ بچوں کی باتیں تجی اور جھوٹوں کی جھوٹی ہوتی ہیں۔ چنانچہ ہرایک عقلند سمجھ سکتاہے کہ اگر ایک شخص کو کہاجائے کہ تو اس لئے ہلاک ہو جائے گاکہ تو اسلام کو برا کہتاہے اور گالیاں دیتاہے - اس کے بعد وہ شخص اسلام لے آئے اور بڑا متق اور پر ہیز گار ہو جائے تو وہ اس ہلاکت سے بچ جائے گا کیو نکہ اس نے وہ بات چھو ڑ دی۔ اسی طرح یہاں بھی یمی معاملہ ہے۔ عبد الحکیم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسبت پیشگو ئی کی کہ وہ چودہ مہینے کے اندر نوت ہو جا ئیں گے اور بیہ میری سچائی کانشان ہے ۔اس پر حضرت مسیح موعودٌ نے شائع کیا کہ ایسا نہیں ہو گا بلکہ بیہ خود میرے سامنے ہلاک ہو جائے گا- اور بیہ سب باتیں اس لئے ہیں کہ سیجے اور جھوٹے میں فرق ہو جائے۔ چنانچہ اگریہ فخص اس پیشگو ئی پر قائم رہتا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے ہلاک ہو جا تااور وہ زندہ رہتے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کو تواپنے نبی اور رسول کی سچائی ظا ہر کرنی منظور تھی نہ کہ کچھ اور۔ گرچو نکہ بعد میں بیرا بنی بات سے پھر گیااور اس نے چودہ ما ہ والی پینگ<sub>و</sub> ئی کوانی سچائی کانشان قرار نه دیا- بلکه لکھا که میری سچائی کا ثبوت میہ ہے که مرزام / اگت کو نوت ہو گا۔ تو خدا تعالیٰ نے بھی اپنی پہلی بات کو منسوخ کر دیا اور جس راہ ہے اس نے اس کے

رسول کو پکڑنا چاہا تھا ای راہ سے اس کو پکڑلیا۔ یعنی حضرت صاحب کو اس کی مقرر کردہ تاریخ پر وفات نہ دی۔ اور ۲۲۱ می کو دی جو تاریخ خود آپ کے الهامات سے قابت ہوتی تھی۔ اور اس طرح خدا کاوہ کلام کہ "جوٹے اور سے بیں فرق کرکے دکھایا جائے گا"پوراہوا۔ اور عبدا کھیم کے منہ پر کذاب کا ایسا بہ نماداغ لگاجو قیامت تک مٹ نہیں سکتا۔ اور یہ بات جو بیں نے کلھی ہے کہ جب عبدا کھیم نے چودہ ماہ والی پیگئوئی کو منسوخ کردیا تو خدا نے بھی اپ وعید کو دو سرے رنگ میں بدل دیا ہے جودہ ناہ والی پیگئوئی کو منسوخ کردیا تو خدا نے بھی اپ وعید کو دو سرے رنگ میں بدل دیا ہے جوت نہیں بلکہ قرآن شریف سے بھی قابت ہوتی ہے۔ چنانچہ جن لوگوں کے لئے فرمایا آخر کارایمان لائے اور بڑے پڑے انعام واکرام کے مستحق ٹھرے پی اس جگہ بھی خداتھائی نے آخر کارایمان لائے اور بڑے پڑے انعام واکرام کے مستحق ٹھرے پی اس جگہ بھی خداتھائی نے بی سنت قدیمہ کے مطابق جس کی نبست و لُن تنجہ لیسنّت اللّٰہ تبندیکڈ کا کھم آیا ہے عمل کیا۔ اور جب عبدا تکیم خال نے اپنی پینگوئی کو چھوڑ کر ایک اور پینگوئی پر اپنی سے نئی کامدار رکھاتو خداوند جب عبدا تکیم خال نے اپنی پینگوئی کو چھوڑ کر ایک اور پینگوئی کی براپی سے نئی کامدار رکھاتو خداوند کی پینگوئی کو بالکل غلط قابت کر دیا۔ اور اس نے بتایا تھا کہ حضرت اقد س علیہ السلام ہم راگست کو فوت ہوں گے گراییا نہ ہؤا۔ چنانچہ یہ جھوٹا ٹھرا۔ اور تبرہ میں بتایا ہؤا عذاب آؤ ا فات الشّر ما گات الشّر طُک فیات المَشَرُو هُ مُلُ کے مطابق اس پر سے غل گیا۔ کیونکہ اس کو جھوٹا فابت کرنا ضروری تھا۔ سوخدا فی فات المَشَر مُلُ اللّٰ خات کرنا۔ فوت اللّٰ خات کرنا ضروری تھا۔ سوخدا فی فات کردا۔

پانچویں بات جو عبد الحکیم کے تمام دعادی کو بالکل تو ژدیت ہے۔ اور اس کے جھوٹ کا قلع قمع کر دیت ہے ایسی صاف ہے کہ خدا کے فضل سے اس کے بعد اس شخص کا ہاتھ کمیں پڑی شمیں سکتا اور خواہ کتنے ہی دانت پینے اور پیشائی رگڑے ممکن ہی شمیں کہ اپنے مطلب کے مطابق کوئی بات نکال سکے۔ چنانچہ اگر غور سے دیکھا جائے تو حضرت اقد س علیہ السلام نے بھی کوئی الهام شائع شمیں کیا جس میں یہ آیا ہو کہ عبد الحکیم تیری زندگی میں ہلاک ہو جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ مندر جہ ذیل چند الهامت ہیں جن سے یہ اپنے مطلب کی بات نکالت ہے۔ مگر میں یہ فاہت کر تا ہوں کہ جرگز ان سے کمیں یہ فاہت کر تا ہوں کہ جرگز ان سے کمیں یہ فاہت شمیں ہو تا کہ عبد الحکیم آپ کی زندگی میں ہلاک ہوگا۔ اور پھریہ بات بھی قابل غور کمیں یہ فاہت سے بیت بھی قابل غور کمیں یہ فاہت سے بیت بھی اور اس پیگھو ئی کے کہ وہ الهامات اس وقت کے ہیں جبکہ اس نے چودہ اور الی پیش گوئی کی تھی اور اس پیگھو ئی کے بدلنے پر ان الهامات کی سزا بھی اور رنگ میں بدل گی۔ بسرحال وہ الهامات یہ ہیں دَ بتہ فَرِّ قَ مُیْنَ بدلنے پر ان الهامات کی سزا بھی اور رنگ میں بدل گی۔ بسرحال وہ الهامات یہ ہیں دَ بتہ فَرِّ قَ مُیْنَ مُصْلِح قَ صَادِ قِ ۔ اَکُمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ دَ بُنْکَ بِاَصْحَابِ الْفِیْلِ مَسَادِ قَ قَالَ دُورِ ۔ اَنْتَ تَدُی کُلُّ مُصُلِح قَ صَادِ قِ ۔ اَکُمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ دَ بُنِکَ بِاَصْحَابِ الْفِیْلِ مِنْ کَانِ کَانِ الْفَیْلِ بِالْکَ کِیْفَ فَعَلَ دَ بُنْکَ بِاَ الْفَیْلِ

اَ لَمْ يَجْعَلْ كُيْدُ مُنْمْ فِيْ تَصْلِيْلِ - تيرے دشمنوں كا خزاء دافناء تيرے ہى ہاتھ سے مقد رتھا- چنانچہ ان الهامات سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی جس سے یہ معلوم ہو کہ عبدا تحکیم حضرت اقد س کی زندگی میں ہلاک ہو گابلکہ ہی معلوم ہو تاہے کہ خداتیج اور جھوٹے میں فرق کرکے د کھلاوے گا-اور وہ اصحاب فیل کی طرح ذلیل ہو کر ہلاک ہو گااور اس کے تمام مکرد فریب غارت ہو جاویں گے۔ اوروہ بوجہ مخالفت حضرت اقد سٌ کے ہلاک ہو گا- اب ان الهامات کود مکھ کر ہرایک اہل عقل دیکھ سکتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے کس طرح گھیر کراس ہے ہم-اگست والی پیشکہ ٹی شائع کردائی اور کس طرح اس کے مکر کو مکڑے مکڑے کر دیا اور تمام دنیا کی نظروں میں اس کو ذلیل کیااور ان الهامات کے جو معنی حضرت اقد س نے کئے ہیں کہ وہ میرے سامنے ہلاک ہو گاایک اجتمادی فلطی تھی اور اجتمادی غلطی ہرنبی ہے ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ اس کی بہت سی نظیریں قر آن شریف اور احادیث تعجمہ میں موجو د ہیں مثلاً حضرت نوح ؑ کے قصّہ کو ہی دیکھو کہ ان سے وعدہ تھا کہ تیرے اہل بچائے جائیں گے اور جب طوفان میں اپنے بیٹے کو غرق ہوتے ہوئے دیکھاتو انہوں نے خداد ند تعالیٰ سے کماکہ رُبِّانَّا اَبْنِیْ مِنْ اَ مَلِیْ (بود:۳۸) یعنی اے خد امیرابیٹا بھی تومیرے اہل سے ہے یہ کیوں غرق ہونے لگا۔ تواس پر خدانے جواب دیا إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ اُ هَلِكَ (ہود:۳۷) یعنی وہ تیرے اہل ہے نہیں اور فَلاَ تَسْنَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِم عِلْمُ (مور: ٣٥) يعنى اليي بات مجمل سے مت يوچ جس كا تجھ كو علم نہیں ۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کو بھی اجتمادی غلطی گئی ۔ اور جب ان کی پیٹی کی کے مطابق ان کی قوم ہلاک نہ ہوئی توایسے گھبرائے کہ خداتعالی اپنے کلام میں فرما تاہے کہ اگر خدا کافضل نہ ہو تاتو وہ ملزم کرکے پھینک دیئے جاتے۔ چنانچہ قر آن شریف میں آتاہے۔ کو لاؔ اَنْ تَدَا دَ کَهُ نِنْفَمَهُ کُمِّنْ رَّ يِّهِ لَنُبِذَ بِالْعُرُ آءِ وُ هُوَ مَذْ مُوْمُ (القام: ٥٠)

کنان میں پنچاؤں گا۔ عالا نکہ وہ راستہ میں ہی فوت ہو گئے۔ اور ان کے ساتھی بھی تفریبی اسرائیل کو کنان میں پنچاؤں گا۔ عالا نکہ وہ راستہ میں ہی فوت ہو گئے۔ اور ان کے ساتھی بھی تقریباً تمام راستہ میں ہی فوت ہو گئے۔ اور ان کے ساتھی بھی تقریباً تمام راستہ میں ہی فوت ہوئے۔ اور ان کے ایک خلیفہ نے بنی اسرائیل کو منزل مقصود تک پنچایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اجتمادی غلطی لگی اور انہوں نے سمجھا کہ میرے حواریوں کو دنیاوی بادشاہت ملے گی اور انہوں نے نے کہ کر تلواریں خریدو۔ حالا نکہ دنیاوی بادشاہت توالگ رہی۔ ان کو چین سے بیٹھنا تک نصیب نہ ہۋا۔ اور پھر آخر میں ہمارے سردار اور ہادی حضرت محمد مصطفیٰ التھا تھیں کے اور بردی تکلیفوں مصطفیٰ التھا تھیا۔

ہے حضرت عمر"جیسے بزرگ کو ابتلاء کا۔ مقام ہے کہ جب اجتمادی غلطی کا ہو جانا کسی نبی کی شان پر کوئی دھبہ نہیں لگا تا-اور اس سے اس کی حیائی پر کوئی اعتراض دار د نہیں ہو آتو حضرت مسح موعود جو بچھلے انبیاء کی سنت پر آئے ہیں اگر کوئی اجتمادی غلطی کر بیٹھیں تو ان پر کیاالزام آ سکتاہے اصل تو الهامات کو دیکھنا چاہئے کہ ان کے کیامعنی ہیں۔اور پھریہ بات بھی ہوتی ہے کہ ایک نبی ہے ایک وعدہ ہوتا ہے اور وہ اس کے جانشین یا اس کی اولاد کے ہاتھوں سے بورا ہو تاہے۔ پس باوجودان تمام دلا کل کے جو میں اوپر بیان کر آیا ہوں بیہ مان بھی لیا جائے کہ ۴ / اگست کی پی<u>نگ</u>و ئی کے باد جو دبھی تبصرہ دالااشتہار قائم رہااو رمنسوخ نہیں ہواتو بھی کوئی الزام نہیں آتا-اور کسی بات سے حضرت اقد س کی مکذیب اور عبدالحکیم کی تقدیق نہیں ہوتی۔ کیونکہ جومعنی کئے گئے ہیں وہ خدا کی طرف سے تفییم نہیں بلکہ اپنااجتماد ہے۔ یں اگر اس کے مطابق واقعہ نہ ہو تو ملہم کے الهام پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کی سچائی اور بھی طاہر ہو تی ہے کہ اس نے کوئی منصوبہ بناکر الهام پیش نہیں کئے تتھے بلکہ خدائے رحمٰن ورحیم کی طرف ہے وہ الہامات تھے۔

اب نا ظرین غور کر کے دیکھیں کہ عبدالحکیم کے ہاتھوں میں رہ کیا جا تا ہے جس پر اس کو ناز ہے۔اس کے لئے اشتہار "فداسیح کا حامی ہو"اور تبصرہ میں اور حقیقیة الوحی میں بیالهامات درج ہیں کہ بیہ ہلاک ہو گااور اس طرح ذلت کے عذاب سے مرے گااور اس دنیا سے اٹھایا جائے گاکہ دنیا اس بات کو جان لے گی کہ بیہ محض افتراء پر تھا۔ اور اس کے الهاموں میں رحمانیت کا کوئی حصہ نہیں تھااور وہ القائے شیطانی تھے۔اور اس کے بعد کسی کو جرأت نہ ہو سکے گی کہ خدا کے برگزیدہ کے سامنے اس کو پیش کر سکے اور اس کو کوئی نصرت و مد داللی نہ ملے گی اور مقبولیت سے محروم رہے گا۔ چنانچہ ان الهاموں کی مدت ابھی گذر نہیں گئی اور ہم کو ان کی سچائی میں کوئی کلام نہیں ضرور ہے کہ خدا کا کلام پورا ہو اور وہ جو جھوٹا ہے عذاب اللی میں گر فتار ہو اور ذلت اس کے حصہ میں آئے۔ پس باوجو داس کے کہ تبھرہ میں حضرت صاحب نے محض اپنااجتماد لکھاہے کہ بیہ شخص میری زندگی میں ہلاک ہو جائے گا۔ اور الهاموں میں قطعاً اس کا ذکر نہیں بلکہ صرف اتنا ذکر ہے کہ عبدالحکیم کے مکرضائع کئے جائیں گے اور وہ ذلّت سے ہلاک ہوگا۔ عبدالحکیم خاں کاس بات کواپی تصدیق کے لئے پیش کرنامحض شرارت ہے۔ کیونکہ اس کاالهام پورانہیں ہؤا-اوربیاس کی طرف الکل توجہ نہیں کر ناگر حضرت صاحبً کے اجتماد کی غلطی کوانی سچائی کی دلیل قرار دیتا ہے۔ یہ کیسے

افسوس کی بات ہے۔اور کس قدر شرم کامقام ہے۔ ہاں اس شخص کو تو چاہیئے تھا کہ پیشکر کی کے غلط نکلنے پر سخت نادم ہو آاور پریثان ہو آاور توبہ کر آاور پھرسچائی کی طرف رجوع کر آاور خدا ہے اینے گناہوں کی معافی مانگنا۔ مگراس نے بر خلاف اس کے اپنے اس الهام کو جو پورا نہیں ہؤا نظر انداز کر دیا اور حضرت صاحبً کی اجتهادی غلطی کو اینے لئے مصدّق قرار دیا۔ کیاوہ شخص سچائی کا طالب اور حق کاجویا قرار دیا جاسکتا ہے جو اپنے الهام کے جھوٹا نکلنے کو تو چھپائے مگر دو سرے کی اجتهادی غلطی پر خوشیاں منائے۔ کیابیہ ظلم نہیں کہ ایک شخص جو اپنی پیشکو کی کے مطابق فوت ہؤا۔ اور جس نے اڑھائی سال اپنی وفات سے پہلے خبردے دی ہو کہ میں تین سال کے اندر فوت ہو جاؤں گا اس کی وفات کو اپنے شیطانی یا بناوٹی الهاموں کے مطابق اپنی سچائی کانشان قرار دیا جائے۔ اب میں اچھی طرح سے عبدالحکیم خال کی دروغ بیانی اور القائے شیطانی کو ثابت کر آیا ہوں۔اور میں نے کھاہے کہ گواس شخص کو حضرت صاحب کی وفات کی پیشکھ ئی کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ کیونکہ خود حضرت اقد س آج ہے اڑھائی سال پہلے اپنی و فات کی خبردے بیکے تھے اور اس کے بعد ان کے حق میں کسی کا پیگلوئی کرنا صریح شرارت پر دلالت کرتا ہے۔ اور پھراگر اس مخص نے پیٹگو کی بھی تھی تو وہ از طرف شیطان تھی نہ از طرف رحمان کیونکہ اس شخص نے خود اپنی تصانیف میں اس بات کو مانا ہے کہ مجھ کو شیطانی الهام بھی ہوتے ہیں اور جس کو شیطانی الهام ہو ں اس كور حماني نهيں ہوسكتے - كيونكه خد اكا كلام نجس دماغ پر نهيں اتر تا-

اور پھر تیسری بات جو میں نے ثابت کی ہے ہیہ ہے کہ اس کی پیگی کی جو اس نے پیبہ اخبار وغیرہ میں شائع بھی کر دی تھی غلط نگل ہے ۔ کیو نکہ اس نے لکھا تھا کہ مرزا ۳ / اگست کو فوت ہو گا۔ حالا نکہ ہمارے حضرت اقد س ۲۶ ر مئی کو فوت ہوئے اور بیہ وہ تاریخ ہے جو میں نے ثابت کیا ہے کہ حضرت صاحب نے تبھرہ میں جو لکھا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے مرجائے گاوہ چو دہ ممینہ والی پیگی ئی کی بناء پر تھا۔ کیو نکہ اس نے لکھا تھا کہ حضرت اقد س چو دہ ماہ میں فوت ہو جا کیں گا۔ پس آگر آپ اس میعاد میں فوت ہو جاتے تو مخالفین کی نظر میں نعوذ باللہ جھو نے ٹھرتے۔ اس لئے خد الی کے کلام سے استدلال کرکے آپ نے لکھا کہ نہیں میں فوت نہیں ہوں گا۔ بلکہ تو میری آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو گا۔ لیکن جب اس نے اس پیگی ئی کو خود ہی منسوخ کر دیا اور لکھ دیا کہ جھے پہلی سامنے ہلاک ہو گا۔ لیکن جب اس نے اس پیگی ئی کو خود ہی منسوخ کر دیا اور لکھ دیا کہ جھے پہلی سامنے ہلاک ہو گا۔ لیکن جب اس نے اس پیگی ئی کو خود ہی منسوخ کر دیا اور لکھ دیا کہ جھے پہلی سامنے ہلاک ہو گا۔ لیکن جب اس نے اس پیگی ئی کو خود ہی منسوخ کر دیا اور لکھ دیا کہ جھے پہلی سامنے ہلاک ہو گا۔ لیکن جب اس نے اس پیگی ئی کو خود ہی منسوخ کر دیا اور لکھ دیا کہ جھے پہلی سامنے ہلاک ہو گا۔ کیوں کہ مرز ۲۱۱ ساون مطابق ۴ / اگست کے حضرت اقد س کو 17 / مئی کو تعالی نے بھی اسکو اسی رنگ میں جھو ٹا کیا۔ یعنی بجائے ۴ / اگست کے حضرت اقد س کو 17 / مئی کو تعالی نے بھی اسکو اسی رنگ میں جھو ٹا کیا۔ یعنی بجائے ۴ / اگست کے حضرت اقد س کو 17 / مئی کو

وفات دی جو تاریخ آپ کے الهام سے ثابت ہوتی ہے۔اب کوئی شخص کمہ سکتاہے کہ پیچھے کیوں نہ فوت ہوئے سواس کاجواب بیہ ہے کہ ایک تو آپ کوالہام ہو چکاتھا کہ ۱۵/اکتوبر کے ۲۲۳ دن کے بعد آپ کی وفات ہو گی جو۲۱/مئی بنتی ہے-اور دو سرے میہ کہ عبدالحکیم ایک سیماب مزاج آدمی ہے اگر حصرت صاحب اور زندہ رہتے توجھٹ کمہ دیتا کہ بجائے ۲۱ ساون کے اب پھرتین سال والی میعاد ہو گئی ہے۔ بلکہ کوئی تعجب نہ تھا کہ کہہ دیتا کہ اب دس سال ہو گئی ہے پس کیا خدا اس بات کا ذمہ دار ہے کہ ان لوگوں کی بکواس کے مطابق ایک شخص کی عمر بڑھا تاہی جائے۔ پانچویں دلیل جو میں نے دی ہے وہ بیہ ہے کہ اچھا بطور تنزل ہم ان کے تمام اعتراضوں کو مان بھی لیتے ہیں پھر بھی حضرت اقد س جھوٹے نہیں ٹھہرتے بلکہ ان کی سچائی ہر طرح ظاہرہے کیو نکہ اصل دارو مدار فیصلہ کا الهام اللی پر ہو تاہے۔ پس جبکہ الهام اللی سے کہیں بھی بیہ ظاہر نہیں ہو تاکہ عبدالحکیم مرزاصاحب کی زندگی میں ہلاک ہو جائے گاتو پھران کی اجتہادی غلطی پر اس قدر زور دینا محض تعصب اور ضد ہے۔ کیونکہ جب ایسی اجتمادی غلطیاں کل انبیائے کرام سے ہوتی رہی ہیں اور قرآن شریف ان کا ذکر کرتاہے اور احادیث میں ان کابیان ہے تو پھر حضرت صاحب پریہ اعتراض خصوصیت ہے کس طرح آسکتاہے؟اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کردیکھواوراپنے دلوں کو ٹٹولو کیاوہ تم کو ایسااعتراض کرنے پر ملامت نہیں کرتے جو صرف مرزا صاحب پر ہی نہیں بلکہ تمام عبیوں پر بھی وار د ہوتے ہیں۔ تم حضرت مسیح موعودٌ کی مخالفت میں اس قدر دیو انے کیوں ہو رہے ہو۔ ذرامخل وصبرسے کام لواور ٹھنڈے دل سے اس معاملہ پر غور کرو تو تم پر کھل جائے گااور روز روشن کی طرح خلاہر ہو جائے گاکہ تم ایسے بے ہو دہ اور لغواعتراضوں سے صرف حضرت مسیح موعود ؑ کاہی انکار نہیں کر رہے بلکہ آدم سے لے کرنبی کریم اللہ تاہ تک تمام نبوں کی ہتک کرتے ہو۔ اور ایسے کلمات تمهارے منہ سے نکلتے ہیں جن ہے ان کا نکار لازم آ تا ہے۔ اور وہ جن کی عزت کرنا تمهارا فرض ہے اور جن کی تابعد اری کرناتہ ارے لئے گخر کاباعث ہے انہیں پر اپنی بد زبانی کے تیر چلا رہے ہو-تم سمجھتے ہو کہ تم دین کی خدمت میں مصروف ہو گرجس قدر ضرر دین کو تمہارے ہاتھوں سے پہنچ رہاہے وہ بیان سے باہرہے-تم اپنی ہیو قونی کی وجہ سے اس ننے کو کاٹ رہے ہو جس پر خود کھڑے ہو۔اور دنیا کے لالچ اور عزت اور بردائی کی خواہش نے تم کو دیوانہ بنار کھاہے اور تم اپنے نفع کے لئے دین کا نقصان کررہے ہواور جاہل اور نادان لوگوں کو اپنے فائدہ کی خاطراس سچائی اور ہدایت سرچشمہ سے روک رہے ہو جو خدانے ان کی حالتوں پر رحم کھاکر ظاہر کیا ہے۔ خدا کا خوف

بارے دلوں سے کیوں اٹھ گیااو رپوم الدین پر حمہیں کیوں ایمان نہیں رہا- دین کے مغز کو چھو ڑ کر قشر کی طرف لیک رہے ہو۔اور نہیں دیکھتے کہ اس کا نتیجہ کیاہو گا۔ کیادہ اسلام کاخدا جوغیور خدا ہے جو شریر اور ید بخت انسان کو بغیر سزا دیئے کے نہیں چھو ڑ تاتمہارے اعمال وا قوال سے ناواقف ہے۔ کیایہ بغض اور کینہ اور عداوت جوتم اس کے مامور سے ظاہر کررہے ہو اس کی نظروں سے یوشیدہ ہے۔کیادہ خداجس نے نوح کے وقت میں کفار کو غرق کیااد رلوط کی بستی کو الٹادیا اور عیسنی ً کے مخالفوں کو ذلیل وخوار کیااور نبی کریم ﷺ کے دشمنوں کو تباہ و برباد کیااور جو رسول دنیامیں آیا اس کی مدو کی اور جنہوں نے انکار کیاانہیں ہلاک کیا۔ آج اپنے رسول کی مدد چھوڑ دے گااور ا بنی سنت اور وعدوں کے خلاف اس کے قائم کئے ہوئے سلسلہ کو تباہ ہونے دے گا۔ ہاں ذراغور تو لرو کہ آدم ہے لے کر حضرت نبی کریم الطافیہ تک جو وعدے مسیح موعودٌ کی نسبت کئے گئے تھے کیاوہ خالی جا کس گے۔ اور شیطان بغیر سزا کے چھوڑ دیا جائے گا۔ اور کفرایمان کو کھا جائے گا۔ اور شرک تو حید پر غالب آ جائے گا- او رکیاتم یقین کرتے ہو کہ اس کے بعد اسلام کا کوئی تام بھی لے گا-اور وہ دین جو نبی کریم 'اور صحابہ ''نے خد اکی خاطرا پنی جانیں قربان کرکے قائم کیا تھااس کی طرف کوئی رجوع بھی کرے گا؟ پس جب ایبانہیں ہے۔ اور خدااینے بندوں کو دشمنوں کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑ تا۔اور ان کو مدداور نفرت دیتاہے۔اور جس کام کے لئے ان کو بھیجتاہے اس کو بوراکر کے چھوڑ تا ہے۔ اور ان کے ارادوں کو بور اکر تاہے۔ اور ہرمیدان اور ہرلژائی میں ان کوفتح دیتا ہے۔اور ہمیشہ کامیابی ان کے ساتھ رہتی ہے۔اوران کے دشمن ہلاک کئے جاتے ہیں۔اور دین وونیا میں ذلیل کئے جاتے ہیں۔ اور وہ جو چیثم بصیرت رکھتے ہیں اپنی آئکھوں سے سچائی اور جھوٹ میں فرق دیکھ لیتے ہیں۔ تو آج بھی جبکہ خدانے ایک رسول بھیجااور اس کو دعدہ دیا کہ دنیامیں تیرانام روشن کروں گا۔ اور تیرے دشمنوں کوہلاک کروں گا۔ اور وہ جو تیرے ساتھ ہوں گے ہمیشہ ان کی مد دونفرت کروں گا-او ران کے مقابل کھڑے ہونے والوں کوپسیاکروں گا-وہ ہرایک دشت اور ہر ایک میدان اور ہرایک بہاڑاور ہرایک وادی میں فتحیا ئیں گے۔ یمال تک کہ فرمایا جَاعِلُ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفُوُّ وَا إِلَى يَوْمِ الْقِيلُمُةِ (تذكره: ١١) يعني وه جو تيرے تابعد أربول گ نہیں تیرے مئروں پر قیامت تک فوقیت دوں گا-اوران کاہاتھ بمیشدان کے اوپر رہے گا-تو کیونکر ممکن ہے کہ وہ جو مخالفت کرتے ہیں بغیرعذاب کے چھو ڑے جا کیں اور انہیں موقعہ دیا جائے کہ عائی کے طرف داروں کوہلاک کردیں۔ پس خداہے ڈرواور توبہ کرو آگہ خدااینے عذابوں کو تم

سے ٹال دے اور تم ان مصیبتوں ہے بچ جاؤ جو قریب ہے کہ خدا کے دعدہ کے مطابق دنیا کو گھیرلیر اور قیامت کانظارہ تمہاری نظروں کے سامنے پھرجائے۔ بیہ نبہ خیال کرو کہ ابھی عذاب کے آنے میں دیر ہے بلکہ سچائی کی مخالفت صد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔اور حق کے طرف داروں کواس قدر د کھ دیا گیاہے کہ شاید جب سے دنیا پیدا ہوئی ایسا تبھی نہیں کیا گیا ہو گا-اوروہ جنہوں نے خداکے رسول کا ساتھ دیا اس قدر ستائے گئے میں کہ ممکن نہیں کہ ان کی آمیں آسان تک نہ نینچی ہوں-اوراس خداکے برگزیدہ کی وفات کے بعد جبکہ چار لاکھ احمدی اپنے روحانی باپ کے سائے سے جدا ہو گئے اس قدر د شنام دی اور سخت زبانی سے کام لیا گیا ہے اور اتنی ایذار سانی کی گئی ہے کہ اس کا پوراعلم خدا کے سوااور کسی کو نہیں ہو سکتا۔ پس جبکہ ایک یتیم کے رونے کی آواز سے عرش عظیم کانپ جاتا ہے توکیا چارلا کھ انسانوں کی دل آ زاری ہے اس میں جنبش نہ آئی ہوگی۔ خد اکاد عدہ اس کے رسول کی معرفت ہمیں پہنچ چکاہے اور ہمیں اپنے وجو دہے بڑھ کراس پریقین ہے۔اور ضرو رہے کہ ایک دن ان تمام ملموں اور د کھوں کا بدلہ لیا جائے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ طاعون ابھی ملک سے رخصت نہیں ہوئی اور آئے دن کے زلز لے ایک بوے زلزلہ کی پیگل کی کررہے ہیں کہ جس کی نسبت خدا کار سول پہلے سے اطلاع دے چکاہے- پس اے نادانو خداکے دن کے آنے سے پہلے تو بہ کرو کیونکہ اس و قت جبکہ عذاب سرپر آپنچا توبہ قبول نہیں ہوتی اور گربیہ و زاری بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ پس تدبر کرو۔ اور قرآن شریف کی اس آیت پر غور کر کے نصیحت بکڑو۔ وُ إِنْ مِیْنَ فَحُرْ يُعِوِلِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلُ يُوْمِ الْقِيْسَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوْهَا عَذَا بَّا شَدِيْدًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَسِ مُسْطُوْرًا (بی اسرائیل: ۵۹) یعنی کوئی بستی الیی نہیں کہ جس کو قیامت سے پہلے ہم ہلاک نہ کر دیں یا سخت عذاب میں مبتلانہ کریں۔او ریہ کتاب میں لکھاہؤاہےاور پھرخداتعالیٰ کے مامور حضرت مسیح موعودٌ کو خبردی گئی ہے کہ بیہ وعدہ نہیں گلے گاجب تک کہ خون کی ندیاں نہ بہادی جا کیں۔ پس بیہ وقت ہے کہ اپنے دلوں کو سنوار واور تقویٰ اور طہارت اختیار کرو ٹاکہ خداکے دن کے آنے سے پہلے تمہارا نام مغضوبین سے کاٹ دیا جائے۔ تم سمجھتے ہو کہ ہمارااس سلسلہ سے کوئی دنیاوی مقصد ہے اور د نیاوی لالچ نے ہمیں اس کام کے لئے مجبور کیاہے مگر میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ مسیح موعود " کی دعاؤں نے ہمارے دلوں کو تمہارے لئے بے قرار کر دیا۔ ہم نے تمہارے لئے اس کی تڑپ مشاہدہ کی اور ہمارے دل بھی غمگین ہو گئے۔ان کے کلام کویڑ ھواور غور کرو کہ اس کادل تمہارے لئے کیسا بے چین تھا۔

اسلام بے لطف خبرا اب غرق بے اے جنوں کچھ کام کر بیکار ہیں عقاوں کے وار جمھ کو دے اک نوقِ عادت اے خدا جوش و تپش جس سے ہو جاؤں میں غم میں دیں کے اک دیوانہ وار وہ لگادے آگ میرے دل میں ملت کے لئے شعلے پنچیں جس کے ہر دم آسمان تک بے شار اے خدا تیرے لئے ہر زرہ ہو میرا فدا جمھ کو دکھلا دے بہار دیں کہ میں ہوں اشکبار .

باوجود اس کے کہ وہ رات اور دن تمہارے لئے دعا کیں کر تاتھا پھر بھی تملی نہیں ہوئی۔ اور اب وہ خدا سے دعا کر تاہے کہ اے خدا میرے دل میں اور بھی زیادہ تڑپ پیدا کر کہ میں اپنی قوم کے لئے آہ و زاری کروں اور ہروقت میری آبوں کے شعلے آسمان تک پنچیں۔ اب اے ناظرین جو پچھ میں نے تمہیں کمنا تھاوہ کہ چکا ہوں۔ اور چو نکہ مضمون کی حدسے باہم آگیا ہوں۔ اس لئے پھر جو پچھ میں نے تمہیں کمنا تھاوہ کہ چکا ہوں اور عبدا تکیم کی نسبت پچھ تھوڑا سااور لکھ کر مضمون کے دو سمرے حصتہ کو شروع کر تاہوں۔

عبدالکیم جس کو خداکارسول ہونے کا دعویٰ ہے جھوٹ اور افتراء سے کام لینے سے بھی باز

ہیں ہیں۔ آ۔ اس نے اپ رسالہ اعلان الحق میں یہ الہام شائع کیا ہے۔ کہ مرزا پھیپیمڑے کی مرض

سے ہلاک ہوگیا۔ اور پھر لکھتا ہے کہ اگر چہ اصل مرض جس سے مرزا کی ہلاکت ہوئی تھی کی تھی۔

مگر مرزا ئیوں نے اس بات کو چھپائے رکھا۔ اور دنیا پر مرزا کے بھیپیمڑ ہے کی مرض کو ظاہر نہ ہونے

دیا۔ گویا کہ نعوذ باللہ حضرت اقد س کو سل کی بیاری ہوگئی تھی۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس قدر

جھوٹ ہولئے ہوئے اس تحصل کو خداکا خوف بھی نہیں آ تا اور شاید اس کو وہ دن بھولا ہوؤا ہے جبکہ

خدا کے روبرواس کو ان تمام بہتانوں اور تہتوں کا جواب دہ ہو ناپڑے گامگرافسو س کہ شیطان نے

ساس کی آ کھوں پر پردہ ڈالا ہؤا ہے اور بہتے اور جھوٹ میں فرق نہیں کر سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ

حضرت اقد س کو نو مبرے ۱۹۵۰ء میں موسمی کھانی ہوئی تھی۔ یہ خبرعبدا تکیم کے شیطان نے بدر اخبار

میں پڑھ کر آپ کو جابتائی۔ اور اس نے جھٹ یہ الہام بنالیا۔ کہ مرزا کو بھیپھڑ کے کی مرض ہوگئ ہے

میں پڑھ کر آپ کو جابتائی۔ اور اس نے جھٹ یہ الہام بنالیا۔ کہ مرزا کو بھیپھڑ کی کی مرض ہوگئ ہے

ونوں میں اچھے بھی ہوگئے تھے۔ اور جب و سمبر میں آپ نے یہ الہام بنایا تھا۔ اس وقت حضرت شفا

یاب ہو چکے تھے اور یہ البام آپ کے الہام تھیخے والے نے اس خیال سے بنایا تھا کہ حضرت اقد س کرت مطالعہ اور تصنیف کے کام میں تو گئے ہی رہتے ہیں اور عربھی بہت ہوگئی ہے اس لئے یہ

کاشت مطالعہ اور تھنیف کے کام میں تو گئے ہی رہتے ہیں اور عربھی بست ہوگئی ہے اس لئے یہ

کمانی سل ہی ہوگی۔ مگراسے کیا معلوم کہ لا گیفؤلئے الشا چر کو کیٹ اُٹی فد اجھوٹے کو کو بھی کامیاب

نہیں کرنا۔ وہ موسی کھانسی تھی۔ اور اسی موسم میں انچھی ہوگئی۔ اور پھردروغ گورا حافظ نباشد کی مثال آپ پر کیسی معادق آئی ہے کہ یہ لکھ کر کہ مجھ کو الهام ہؤا تھا کہ مرزا پھیپھرٹ کی مرض سے ہلاک ہوگا۔ آپ آگ لکھتے ہیں کہ مرزا مرض ہیضہ سے ہلاک ہؤا۔ شاید آپ کی خدائی طب میں ہیضہ ہے ہیں ہوئے۔ انوس اے عبدا کلیم اگر تو ذرا بھی خشیت خدا سے کام لیتا ہوگا۔ انوس اے عبدا کلیم اگر تو ذرا بھی خشیت خدا سے کام لیتا تو آج اس در جہ کو کیوں پہنچا۔ شرم! شرم!!!

اس کے علاوہ ایک اور جھوٹ عبدالحکیم خال نے بولا ہے اور وہ بیر ہے کہ آپ نے ایک اپنا الهام مختلف اخباروں میں شائع کیا تھا۔ کہ مرز ۲۱۱ ساون مطابق ۴ / اگت کو فوت ہو جائے گا۔ اور مختلف لو گوں کو خطوط میں بھی نہی لکھا تھا۔ جن میں ہے ایک دو ہمارے پاس بھی موجو دہیں -او رپیبے اخبار میں آپ کے خط کا فوٹو بھی شائع ہو چکا تھا۔ مگر باوجو د اس کثرت اشاعت کے آپ نے اپنے رسالہ اعلان الحق میں یوں لکھاہے کہ میں نے شائع کیاتھا کہ ۴ / اگست تک مرز افوت ہو جائے گا۔ حالا نکہ یہ بالکل جھوٹ ہے اگر مختلف اخباروں میں یہ شائع نہ ہو چکا ہو تا۔ تو یہ کذب بیانی کام بھی آتی- گرباوجوداس قدر شہاد توں کے آپ کا س طرح دلیری سے بات بدل لینا کمال درجہ جرأت پر دلالت كرتا ہے - اور اس كى وجہ سوائے لا كچ كے اور كچھ نہيں - آپ نے سمجھاكہ حضرت اقد س فوت تو ہو ہی گئے ہیں۔اس دقت جھوٹ بول کر بھی کام نکال لینار داہے کیو نکہ دروغ مصلحت آمیز جائز ہے ۔اور اگر اور پچھ نہیں تو کم سے کم دوائیوں اور کتابوں کا اشتہار تو ہو جائے گا۔اور ان کی بکری ہے کچھ نہ کچھ نفع تومل ہی رہے گا۔ چنانچہ آپ نے اعلان الحق میں جس میں اپنی رسالت اور مرزا صاحب کی وفات کا ذکر کیا ہے۔ مختلف دواؤں اور کتابوں کا بھی اشتمار دیا ہے اور شاید اس اشتہار میں نہی مصلحت سمجھی ہو کہ حضرت اقد س کی مخالفت کی وجہ سے اشتہار کو لوگ پڑ ھیں گے۔ اور ساتھ ہی اصل مقصد بھی حاصل ہو جائے گا مگرانسو س تو اس بات کا ہے کہ دعویٰ رسالت کو پیش کرتے ہوئے بھی آپ جھوٹ بولنے سے نہ چو کے ۔ بیسہ اخبار 'وطن 'اہاجدیث 'یو نین گزٹ اور دیگر کئی اخبار د ل میں آپ کی پیٹگو ئی چھپ چکی ہے۔اور خود آپ نے اپنے رسالہ میں اس بات کا ا قرار کیا ہے کہ ان ان اخبارات میں میری پیٹکو ئی شائع ہو چکی ہے۔ اور پھر باوجو داس کے "ہم ر اگست کو "کی جگہ آپ نے " ۴ / اگست تک " بنالیا۔ تف برایں دعویٰ مسلمانی ہے چہ دلاور است جب رسول به کام کرنے لگے توامت کیاکرے گی؟ د زدے کہ بکٹ چراغ دارد

## بابدوم

اب میں عبدالحکیم کی نسبت کانی لکھ چکاہوں۔اوراگر خداوند تعالی مولوی ثناءاللہ امرتسری کی مرضی ہوئی اور اس کا نضل شامل حال ہؤا تو جن لوگوں کے دلوں میں کوئی شکوک ہوں گے وہ اس کو پڑھ کر رفع ہو جائیں گے۔ کیونکہ سوائے فضل خدا کے کوئی کام بھی نہیں ہو سکتااور اس بارے میں تو خود اس کا اپنا کلام ہے کہ یُبضِلُّ مَنْ تَیْشاً وُ وَ یَهْدِیْ مَنْ يَنْشَاعُ - بِينَ كُون ہے جو دعویٰ ہے كہ سكے كہ ميري تحرير ہے ہرايك شك وشبہ دور ہو جائے گا۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے۔ اور ہدایت محض خداوند تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ چنانچہ میں عبدالحکیم خال کے باطل دعویٰ کا جواب دے کر مولوی ثناء اللہ کی طرف رجوع کر تا ہوں جو کہ ا مرت سرکے رہنے والے ہیں۔ اور بوجہ حضرت اقد س سے خاص بغض رکھنے کے احمہ ی جماعت کے اکثرلوگ ان کو جانتے ہیں۔ جیسے مسیح ناصری ؑ کے وقت بعض فقیمہ اور فریسی اسی کو شش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح آپ کو د کھ پنچے ویسے ہی مولوی ثناء اللہ صاحب میح قادیانی کے پیچیے لگے رہے ہیں۔ گراس قدر فرق ہے کہ وہ لوگ کسی قدر شرانت سے کام لیتے تھے۔ اور مولوی ثناء الله صاحب تمسخر کاایک زندہ پتلاہے-اور اس کے علاوہ گالیاں دینے میں بھی آپ نے ایک خاص مهارت پیدای ہوئی ہے۔ غرض خدا کے فرستادہ کی مخالفت ہی ان کا کام ہے۔ اور اس پر ان کی زندگی کادارومدار ہے۔ کوئی موقعہ ایبانہیں گذر تاکہ بیر کچھ طعن و تشنیع نہ کریں۔ ہمارے سلسلہ کے لئے کوئی خوشی کادن ہویاغم کاان کی ظریف طبیعت کے لئے ایک مشغلہ ہاتھ آجا تاہے۔ ظرافت کے فن کے مشّاق سے مشّاق آدمی کمی بات کو معمولی تصور کریں مگریہ اس پر قبقہہ اڑائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ زبان ار دو کے گندے سے گندے شعر جو کسی دیوان سے مل سکیں وہ دینی معاملات میں آپ

استعال کرتے ہیں اور کثرت سے یا د کئے ہوئے ہیں-غرض شمسخراو ربد زبانی بیہ دو گر ہیں جن میں آپ کو خاص ملکہ ہے۔اور جو آپ کی ہرا یک تحریر میں پائے جاتے ہیں۔ خثیت تو خیر خاص خاص لوگوں میں ہوتی ہے۔ یہ شرافت کابھی بعض موقعوں پر خیال نہیں رکھتے۔احمدی جماعت کی جو خوبی ہے وہ ان کی نظرمیں عیب د کھائی دیتی ہے۔اور جو نیکی ہے بیہ اس کو برائی تصور کرتے ہیں-اور دین کی خدمت کے لئے وہ خواہ کیسی ہی کوشش کرے یہ پھر بھی اس کو شرارت پر محمول کرتے ہیں۔ غرض کہ آپ کے خیال میں یا کم سے کم آپ کی زبان پر بیات ضرور ہے کہ احمد یوں کی نمازیں ریاء ہیں - روزے فریب ہیں- زکو ۃ و خیرات سب د کھلاوے کے لئے ہیں- مخلوق خداسے بھلائی ہے تووہ صرف اپنے فائدہ کے لئے۔ غیر قوموں سے اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لئے مباحثے ہیں تووہ صرف ذاتی نفعوں کے لئے ہیں-اور یورپ وامریکہ میں اسلام کی تبلیغ ہے تو نفسانی خواہش ہے ہے۔ مگراصل بات سے ہے کہ جو پچھ برتن میں ہو تاہے وہی نکاتا ہے۔ اور گندے دلوں کی زبان سے بھی نجاست ہی ٹیکتی ہے۔اپنے خیالات چو نکہ دنیادی لالچ اور مالی ترقی سے یُر ہیں اس لئے اس خدا کے مصلح اور اس کی جماعت پر بھی وہی شک ہے۔ انبیاء اور ان کی جماعت ایک صاف و شفاف آئینه کی طرح ہوتے ہیں۔ بدبخت لوگ اس میں ایناچرہ دیکھ کر سجھتے ہیں کہ وہ خدا کی ایسی جماعت ہے حالا نکہ وہ نہیں سمجھتے کہ خودان کے دلوں میں ہی گندگی ہے اوروہ نجاست سے پر ہیں -اورایک پھو ڑے کی طرح ان کے جسم میں سوائے پیپ اور خون کے اور پچھے نہیں ۔اور نہیں جانتے کہ بغض اور حسد نے ان کی آئکھیں بے نور کر دی ہیں۔اور باوجود آئکھوں کے نہیں دیکھتے اور ان پر خدا کا غضب اینا بھڑکا ہے کہ کان تو رکھتے ہیں گرین نہیں سکتے اور دل ہیں گرپا کیزگی ہے دور ہیں اور ان کی زبانیں ہیں جو برے کلمانے کے بولنے میں قینچی سے زیادہ تیز چلتی ہیں م*گر پھر بھی* حق کے کہنے کے لتے وہ گو نگئے ہیں۔ وہ سجھتے ہیں کہ ہم ایک بڑا کام کر رہے ہیں اور رسولوں کی مخالفت ہماری دنیا سنوار دے گی۔ گرنہیں جانتے کہ ہمی کام ان کو دین ہے کوسوں دور لے جارہاہے اور دوزخ کے دروازہ کی طرف ہدایت کر رہاہے- کاش کہ وہ عقل سے کام لیتے اور فکر اور تدبر کرتے تو شاید ہلاکت سے پچ جاتے۔

غرض جب اس بر گمانی نے بہت ترقی کی اور ملک میں بھی اس کا اثر ہونے نگاتو حضرت اقد س کو اس کے روکنے کا خیال پیدا ہؤا۔ چنانچہ "قادیان کے آریہ اور ہم "کتاب کے شائع ہونے پر مولوی نثاء اللہ نے لکھا کہ میں قتم کھا سکتا ہوں کہ مرز اصاحب جھوٹے ہیں۔ اور ان کے الهام سراسر کذب ہیں · اس پر ان کو لکھا گیا کہ آپ کو کتاب حقیقة الوحی شائع ہونے پر بھیج دی جائے گی - آپ اس کو پڑھ کرفتم کھاکر شائع کر دیں کہ بیہ تمام الهامات جھوٹے ہیں اور کل معجزات غلط ہیں۔او رہیہ بھی لکھ دیں کہ اے خد ااگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں تو میری دعاہے کہ تیرے تھم لعنت اللہ علی الکاذبین کے مطابق تیراعذاب مجھ پر نازل ہو۔اور اس کے شائع ہونے کے بعد حضرت اقد س بھی شائع کردیں گے کہ بیہ تمام الهامات خد اکی طرف سے ہیں۔او راگر میں جھو ٹاہوں۔ تو میری دعاہے کہ لعنت الله علی الکاذبین - مگرمولوی ثناءالله جو سوائے باتیں بنانے کے اور کچھ جانتے ہی نہیں اور دین حق کا شرارت سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے اس بات کو مان کر کس طرح فیصلہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے بات کو ٹالنے کے لئے اس بات پر زور دینا چاہا۔ کہ پہلے عذاب کی تعیین کردو۔ بو پھرمیں مباہمہ کر تا ہوں۔ اور باوجود اس کے کہ قرآن و حدیث ہے ان کو بتایا گیااور ثابت کیا گیا کہ مباہلہ میں کوئی عذاب کی تعیین نہیں ہو تی بلکہ سوائے لعنت اللہ علی الکاذبین اور کچھ نہیں کماجا تا۔انہوں نے اپنے یملے کلام سے پھرنانہ چاہااور خلاف حکم و سنت ایک نئی بدعت نکالنے پر زور دیتے گئے۔اور اس کا سوائے اس کے کیا مدعا تھا کہ کسی طبرح میہ پیالہ ان کے سرسے ٹل جائے اور وہ اس امتحان سے نجات یا کیں ۔ پس سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا تھا کہ فیصلہ کی کوئی اور راہ نکالی جائے۔ چنانچہ حضرت اقد س تنے اس خیال ہے کہ زیادہ تر مولوی ثناء اللہ کو خود اشتہار دینے کی دفت ہے اپنی طرف سے ایک اشتہار شائع کیا۔ اور اس میں اس قتم کی دعائی کہ اے خدائے قاد رچو نکہ مولوی ثاءاللہ بد زبانی میں حدسے بڑھ گیاہے اور میری نسبت تمام دنیامیں عام طور سے شائع کر تاہے کہ بیہ تخض کاذب ہے جھوٹا ہے اور فریبی ہے اور اس نے کوئی معجزات اور خوارق نہیں د کھلائے۔ گویا کہ بیہ تمام میرے نفس کاافتراء ہے اور میں تیری طرف سے نہیں ہوں اور محض لوگوں کو گمراہ لرنے کے لئے میں نے بیددع ویٰ کیاہے - پس اے میرے مولی اور میرے قاد رخد اجو کہ میرے دل کی حالت کو جانتا ہے اور علم رکھتا ہے میں نے بیہ افتراء نہیں کیا بلکہ تیری طرف سے تھم یا کر ایسا کیا ہے۔ سیج اور جھوٹے میں فرق کرکے د کھلا تاکہ دنیا گمرای سے پچ جائے اور توابیا کر کہ اگر میں سیا ہوں تو نتاء اللہ کو میری زندگی مین کسی مملک مرض میں گر فتار کریا میرے سامنے ہی اسے موت دے درنہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے اس کی زندگی ہی میں اس دنیا ہے اٹھالے اور ثناء اللہ اور اس کے ساتھیوں کو اس سے خوشی پہنچا۔ اور اس دعا کے اوپر بیہ بات صاف صاف لکھ دی کہ میں کسی الهام یا پیگار ئی کی بناء رفیصلہ نہیں جا ہتا بلکہ خداہے دعاکر تاہوں کہ وہ ایساکرے۔او راس کے آخر

میں یہ بھی لکھ دیا کہ مولوی ٹناء اللہ اس دعا کو اپنے اخبار میں چھاپ کرجو چاہیں نیچے لکھ دیں۔ اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔

اب نا ظرین غور کرسکتے ہیں کہ یہ ایک فیصلہ کا طریق تھاجس سے جھوٹے اور سیجے میں فرق ہو جائے اور اس کی غرض سوائے اس کے کچھ نہ تھی کہ حق اور ماطل میں کچھ ایپاامتما زیر اہو جائے کہ ا یک گروہ بی نوع انسان کااصل واقعات کی تهہ تک پہنچ جائے اور شرانت اور نیکی کامقتضایہ تھا کہ مولوی ثناءاللہ اس دعا کو پڑھ کراینے اخبار میں شائع کر دیتا کہ ہاں مجھ کو بیہ فیصلہ منظور ہے ۔ مگر جیسر کہ میں پہلے لکھ آیا ہوں اس کو سوائے ہوشیاری اور چالا کی کے اور کسی بات ہے تعلق ہی نہیں . او راگر وه ایساکر تا تو خداوند تعالی این قدرت د کھلا گا-اور شاء الله این تمام گنده د بانیوں کامزه چکھ لیتا۔اوراسے معلوم ہو جا تاکہ ایک ذات پاک ایس بھی ہے جو جھوٹوں اور بیجوں میں فرق کرد کھلاتی ہے۔اوروہ جو ہدی اور بد ذاتی کر تاہے اپنے کئے کی سزا کو پہنچاہے اور شریرایی شرارت کی وجہ سے پکڑا جا تا ہے۔ گر جبکہ بر خلاف اس کے اس نے اس فیصلہ سے بھی اٹکار کیااور لکھ دیا کہ مجھ کو بیہ فیصلہ منظور نہیں تو آج جبکہ حضرت صاحبؑ فوت ہو گئے ہیں۔ اس کابیہ دعویٰ کرناکہ میرے ساتھ مباہلہ کرنے کی دجہ سے فوت ہوئے ہیں-اوریہ میری سچائی کی دلیل ہے-کہاں تک انصاف پر مبنی ہے اور کیا کوئی انصاف پند انسان ایسابھی ہے جو ان تمام واقعات کو دیکھ کر پھر بھی اس بات پر شک لا سکے کہ مولوی ثناءاللہ کوسوائے اس دنیا کی شہت سے اور مچھ مد نظر نہیں -اوروہ خد اجو آسانوں کا خدا ہے اور جس کی ہرایک دل پر نظرہے اور جو ہرایک چپپی اور کھلی بات کو جانتا ہے اس کی آنکھوں سے یوشیدہ ہے اور اس کو اس کی ہستی پر ایمان نہیں۔ بیہ دنیا کو ہی اپنامال کار سمجھتا ہے اور رو نِر حشر سے بے برواہ ہے۔ چنانچہ اس دعاکے شائع ہونے کے بعد جن الفاظ میں اس نے اس فیصلہ ہے اُنکار کیامیں وہ پنچے درج کر تاہوں ٹاکہ ہرایک انسان بطور خود مولوی ثناءاللہ صاحب کی چالا کی ہے واقف ہو جائے اور جان لے کہ خدا تعالٰی نے مسِحٌ کو بے وقت نہیں بھیجاغرض کہ مولوی صاحب اس فیصلہ ہے انکار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ "اس دعا کی منظوری مجھ ہے نہیں لی اور بغیر منظوری کے اس کو شائع کر دیا " 🛦 میرا مقابلہ تو آپ ہے ہے اگر میں مرگیاتو میرے مرنے ہے لوگوں پر کیا ججت ہو سکتی ہے \* تمہاری ہیہ دعاکسی صورت میں فیصلہ کن نہیں ہو سکتی کیونکہ لئے تو حضرت صاحبؑ نے یہ فقرہ لکھاتھا۔ کہ آپ اس د عاکو شائع کر کے جو چاہیں پنچے لکھ دیں۔ ناکہ خد اتعالیٰ بھی ای رنگ

صاد قوں کی روشنی

مسلمان تو طاعونی موت کو بموجب حدیث شریف کے ایک قتم کی شیادت جانتے ہیں۔ پھروہ کیوں تمہاری دعایر بھروسہ کر کے طاعون زدہ کو کاذب جانیں گے۔ یہ اور ان وجوہات کو لکھ کراور اس آسان فیصلہ سے پہلو بچاکر آپ ان الفاظ میں صاف طور سے اس دعاہے انکار کر چکے ہیں۔ کہ مختصر یہ کہ میں تمہاری درخواست کے مطابق حلف اٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ اگرتم اس حلف کے متیجہ ے مجھے اطلاع دو-اور بیہ تحری<sub>ے</sub> تمہاری مجھے منظور نہیں-اور نہ کوئی داناہے منظور کر سکتا ہے- \* (اخبار المحدیث ۲۲/ اپریل ۷-۱۹۰ء صغه ۵٬۲) اب دیکھنا چاہیئے که مولوی ثناء اللہ نے اس دعاکے بعد اس فیصلہ سے صاف طور سے انکار کر دیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس فیصلہ کا اثر سوائے میرے اور کس پر پڑ سكتاہے ۔ پس مجھ كويہ فيصلہ منظور نہيں -اور آپ لكھتے ہيں كہ اگر عذاب مقرر كرديا جائے تو ميں مرزا صاحب کے جھوٹے ہونے پر فتم کھا سکتا ہوں۔ نہیں تو مجھ کو یہ فیصلہ منظور نہیں۔ حالا نکہ بار بار لکھا گیا ہے کہ خدا کسی کے منہ کی بات پورا کرنے کا ذمہ دار نہیں۔اور قر آن شریف سے عذاب کی تعیین دعامیں ثابت نہیں ہوتی۔اور آپ نے بیہ بھی لکھا کہ اس فیصلہ کو کوئی دانامنظور نہیں کر سکتا۔ اس پر مجھ کو بہت تعجب ہے۔ کیونکہ اب جبکہ مرزاصاحبؑ فوت ہو گئے ہیں مولوی ثناءاللہ دنیا کو د ه**و کا**دینے کے لئے کیوں اس دعا کو لوگوں کے سامنے فیصلہ کے لئے پیش کرتے ہیں۔ کیاو ہ اس وقت دانا تھے۔اوراب جاہل مطلق ہو گئے ہیں ۔ کہ اب اس فیصلہ کو منظور کرنے لگے۔ کیاوہ اپنی ہی تحریر کے مطابق اب جاہل مرکب نہیں ٹھسرتے اور ان کی حماقت میں پچھ ٹنگ رہ جا تا ہے؟ کیو نکہ اس وقت تو وہ صاف طور سے انکار کر کیے ہیں اور لکھ کیکے ہیں کہ کوئی دانا اس فیصلہ

ہ اگر مسلمان اس وقت ایسا خیال کرتے ہیں۔ تو آپ ڈرتے کیوں ہیں آپ کے ہی ہمائی ہند طامون مکھون کا لفظ کھ ماکرتے ہیں۔ اسوقت شاید اور سے حالت میں ہوتے ہوں گے۔ حد کا براہ ویو نمی ذکر کریں قوطامون کو سوسوگالیاں ویں اور ہمارے مقابلہ ریا کراس کو شہادت کی موت ہرا یک کے اگر یہ شہادت تھی تو حضرت عیسی قواس موت ہے آخرت کا تو شد جمع کر لیں گے۔ افسوس ایہ موت اگر شہادت ہوتو تو خالفین حضرت عیسی قواس موت ہے تحرت کا تو شد جمع کر لیں گے۔ افسوس ایہ موت اگر شہادت ہوتا ہوں کے لئے کو نکہ ان کے نی کہ اس کے جبی کہ اس میں جمال ہو جائے تو اس میں میں میں مالوت ہوئی کے انس کی سے میں اور وہ میری بچائی کا نشان ہوگی۔ پس اگر صحابہ کی اس میں جمال ہو جائے تو اس کے لئے شہادت ہو تھی ہوئی۔ حال کہ ملک الملک مرکبا۔ اور کہد دیا کہ شہادت نصیب ہوئی۔ حال کہ ملک میں اس میں جمال ہو جائے تو اس کے لئے شہادت ہو ہوئی ہوئی۔ حال کہ انکس مرکبا۔ اور کہد دیا کہ شہادت نصیب ہوئی۔ حال کہ انس مرکبا۔ اور کہد دیا کہ شہادت نصیب ہوئی۔ حال کہ انسک ہوئی۔ حال کہ سازت نصیب ہوئی۔ حال کہ سازت نصیب ہوئی۔ حال کہ سازت نصیب ہوئی۔ حال کہ ہو

کو نہیں مان سکتا۔ اور اب جبکہ مرز اصاحب فوت ہو چکے ہیں۔ تو اپن ولایت ثابت کرنے کے اشتهار دے دیا کہ اس دعاکے مطابق میں سچا ثابت ہؤا۔ لیکن اگر وہ غور کریں اور تدبرہے کام لیں تو ان پر کھل جائے گاکہ اس فیصلہ کو مان کر بجائے سچا ثابت ہونے کے وہ محض جاہل اور احمق ثابت ہوئے ہیں۔ کیونکہ وہ خود شائع کر چکے ہیں کہ اس کے ماننے والاد انانہیں یعنی احمق ہے۔اب نا ظرین خود سوچ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے تو مباہلہ سے مولوی نٹاء اللہ صاحب نے انکار کیااور پھر جب دعا کا طریق فیصلہ کے لئے مقرر کیا کہ اس طرح حق ثابت ہو جائے اور جھوٹے اور سیچے میں امتیاز ہو جائے تو اس نے اس کابھی انکار کر دیا اور لکھا کہ اس کا اثر تو مجھے پریز تاہے پھراس کا کیافا کدہ گریہ نہ سمجھاکہ جب اس نے قتم کھانے کی خواہش ظاہر کی تھی اور لکھاتھا کہ اگر عذاب معین کردیا جائے تو میں قشم کھاسکتا ہوں۔اس وقت بھی تو عذاب کا اثر اس پر پڑتا تھانہ کسی اور پر۔ پھراس وقت کیوں بڑھ بڑھ کر خلاف سنت کہتا تھا کہ عذاب کی تعیین کر دو تو میں قشم کھالیتا ہوں کہ مرزا جھو ٹا ہے۔کیافتم کھانے کے وقت ثناءاللہ کی حیثیت اور تھی اور اس دعاکے شائع کرنے کے وقت اور یا محض بہانہ جوئی سے کام لیا گیا تھا۔ بسرحال جبکہ یہ خود انکار کرچکا ہے اور اس فیصلہ کور ڈکرچکا ہے تو اب اس وقت اس کا پھراس دعاپر زور دینا شرارت نہیں تو اور کیا ہے؟ کیاا سے معلوم نہیں کہ اس وقت اس نے اس طریق فیصلہ ہے انکار کر دیا تھا اس کا اشتہار جو اس نے حضرت اقد مٹ کی وفات کے بعد دیا ہے ظامر کرتا ہے کہ اس نے محض دھوکا دہی ہے کام لیا ہے۔ کیو نکہ اس میں اس نے مان لیا ہے کہ میں نے اس ونت اس طریق فیصلہ ہے انکار کردیا تھااو راس سے بیے بھی ثابت ہو تاہے کہ یہ جان بوجھ کر حضرت کی و فات کو اس دعا کی بناء پر قرار دیتا ہے۔ کیونکہ باوجو دا قرار کرنے کے کہ میں نے انکار کردیا تھا پھراپن سچائی ظاہر کر تاہے۔ کیایہ اتنی بات سجھنے سے بھی قاصرہے کہ اس مباہلہ یا دعا کی ضرورت توسیچے اور جھوٹے کے فیصلہ کے لئے تھی۔ اور اسی لئے تھی کہ کاذب اور اس کے ساتھیوں پر ججت قائم ہو جائے اور وہ گمرای ہے بچ جا کمیں گمرجب اس نے اس فیصلہ ہے صاف ا نکار کر دیا اور کمہ دیا کہ بیر ہمارے لئے کوئی ججت نہیں تو پھراگر اس دعا کا اثر اس پر پڑتا اور بیہ کسی عذاب میں مبتلا ہو تاتو صاف جواب دیتا کہ میں نے تو صاف انکار کر دیا تھا کہ یہ فیصلہ مجھے قبول نہیں پھراس کے اثر کے کیامعنی اور اگریہ حضرت کی زندگی میں مرجا تا تو اس کے چیلے لکھتے کہ ہمار اگر و اس فیصلہ سے انکار کرچکاہے۔اس لئے ہم پر اس کی موت سے کوئی حجت قائم نہیں ہوئی۔ پس جب خودای کے انکار سے واقعات کاپہلو بالکل بدل گیا ہے تو اب اس کا حضرت صاحب کی وفات پر بیہ

ظا ہر کرنا کہ میرے ساتھ میاہلہ کی دجہ ہے وہ فوت ہوئے ہیں سرا سراتہام ہے اور تہمت ہے اور جھوٹ ہے۔ کیابیہ اس بات ہے انکار کر سکتا ہے کہ اس نے اس وقت انکار کیا تھااور اس دعا کے فیصلہ کو منظور نہیں کیا تھا۔ پس جب بیہ خود اپنی زبان سے انکار کر چکا ہے اور اس طریق فیصلہ کو نامنظور کرچکا ہے۔ تو اب یہ کس طرح حضرت صاحب کی وفات سے اپنی سچائی ثابت کر سکتا ہے۔ اسے چاہیئے تھاکہ شرم کر آاور حیاہے کام لیتا مگر حق کے مخالفوں سے ایبا کس طرح ہو سکتاہے-وہ جھوٹ اور فریب سے کام لینابرانہیں سمجھتے بلکہ ایک قتم کاثواب سمجھتے ہیں۔اس وقت توسیائی کے ر عب میں آکراس نے حیلہ بازی ہے اپنا سرعذابالٰہی کے پنیجے سے نکالناچاہا مگرجباس کے انکار مباہلہ ہے وہ عذاب اور طرح سے بدل گیا تو اس نے اس منسوخ شدہ فیصلہ کو پھر دہرانا شروع کر دیا۔ مگر کیا بیہ خیال کر تاہے کہ وہ عذاب سے پچ جائے گایا خدا کا غضب اس پر نہیں بھڑکے گا۔ نہیں اس کی بیر سراسر غلطی ہے جو اس کے مامور کا انکار کرتے ہیں وہ سزاسے نہیں بچتے اور خدا تعالیٰ انہیں بری طرح پیتا ہے اور دنیا پر ظاہر کر دیتا ہے کہ جھوٹے اور سے میں کیا فرق ہے۔ اگر مولوی تناء اللہ نے اس دعا کے فیصلہ سے انکار کر کے اس بات سے اپنے آپ کو بچالیا ہے کہ یہ حضرت صاحبً کی زندگی میں فوت نہیں ہڑا تو کیا ہڑا۔ خدا کا کلام برے زور سے اطلاع دے رہا ہے کہ حضرت مسیح موعود ؑ کے مخالف نہیں بجیس گے۔اور وہ اس دنیا میں اور آخرت میں ذلت کاعذاب ہم کتیں گے۔ اور خداان کو اس طرح ہلاک کرے گاکہ دنیاان کا نام لیتے ہوئے شرمائے گی۔ اور آئندہ آنے والی نسلیں اپنی اولاد کوان کے نام لے کرنصیحت کریں گی کہ دیکھویدی کابدلہ بدی ہو تا ہے۔ ان لوگوں نے خدا کے ہاٹمور کی دشنی کی اور اس ذلت اور عذاب میں پڑے۔ پس کیا ہی خوش قسمت ہے وہ انسان جو روشنی ہے فائدہ اٹھائے۔اور کیسا پر بخت ہے وہ جو نصف التہار کے وقت سورج کاانکار کرے ۔ وہ جن کی آئکھیں تند رست ہیں روشنی پر خوش ہوتے ہیں ۔ مگروہ جو آشوب چشی میں مبتلا ہیں رو زروش میں بھی اندھیرے میں رہناپیند کرتے ہیں۔

دو سری بات بیہ ہے کہ نہ صرف مولوی ثاء اللہ نے اسی وقت اس دعاکے اثر سے انکار کیا بلکہ پیچھے بھی اس سے انکار کر تارہا۔ کیونکہ اصل بات بیہ ہے کہ جھوٹے اور شریر کے دل میں ایک قتم کا خلجان ہو تا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے جھوٹ کی سزامجھ کو ملے گی اور وہ شرار تیں جو میں نے کی ہیں وہ رنگ لائے بغیر نہیں رہیں گی اور ایک دن مجھے ان کی سزابر داشت کرنی پڑے گی۔ چنانچہ مئی 19۰۸ء کے مرقع قادیانی میں اس بات سے ڈر کر کہ کہیں خد اوند تعالی اس شوخی اور شرارت کامزہ

نہ چکھائے آپ نے بیہ مضمون لکھاہے اور اس میں آپ لکھتے ہیں کہ مجھ پر مرزاصاحب کے مباہلہ کا کوئی اثر نہیں ہۋااور سال جو میعاد مباہلہ ہو تاہے وہ گذر گیا۔ اور اس طرح آپ نے اپنی طرف سے زور لگایا ہے کہ بیر ثابت کر دیں کہ میعاد مباہلہ گذر گئی ہے۔ اب مجھ پر کوئی عذاب نہیں آنا عامیع ۔ اور اب میں محفوظ ہوں ۔ چنانچہ آپ حضرت اقد س<sup>م</sup>کی دفات سے چند دن پہلے اپنے ایک مضمون میں جو رسالہ مرقع میں پہلی جون کو شائع ہؤا لکھتے ہیں۔ " مرزائی جماعت کے جو شلے ممبرو! اب کس وقت کے منتظر ہو تمہارے پیرمغال کی مقرر کردہ مباہلہ کی میعاد کا ذمانہ تو گذر گیا"۔ مگر افسوس کہ بیہ بات لکھتے ہوئے شرم تو نہ آئی کہ میں اس دعاکو مباہلہ کانام دیتا ہوں جس کاانکار کرچکا ہوں۔ جبکہ آپ اینے اخبار اہلحدیث میں صاف طور سے اس دعاکے اثر کا انکار کریکھے ہیں اور لکھ یکے ہیں کہ میں اس طریق فیصلہ کو قطعاً نامنظور کر تاہوںاد رمجھے اس سے قطعی اتفاق نہیںاد ر کوئی دانااس سے انقاق نہیں کر سکتا۔ تواب آپ کو کیا ہؤا کہ اپنے ہی قول کے مطابق ہیو قوف اور جاہل بن کراس کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں۔ خیراس بات پر تو ہم کافی لکھ آئے ہیں۔اس عبارت کے یہاں نقل کرنے سے ہارااصل مطلب ہیہ ہے کہ آپ نے نہ صرف اس دعاکے اثر سے انکار ہی کیا بلکہ ا یک سال کی میعاد کے بعد اس کو مباہلہ کا نام دے کر اس کی میعاد کو ختم کر دیا چنانچہ مرقع کی مندر جہ بالاسطور سے جو اس کے صفحہ ۲۰ بابت جون ۴۰۸ء میں درج ہیں۔ اور جو کہ میں اوپر نقل کر آیا ہوں۔ صاف پیۃ لگتا ہے کہ مولوی ثناء اللہ کے خیال میں اس دعا کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا کم سے کم حق کے خوف سے ان کو مجبور کیا ہے کہ وہ ایسامضمون لکھ کراپنا پیچھا چھڑا کیں۔اور اپنے خیال میں اس عذاب سے پچ جا کیں جو کہ ان کے لئے آسان پر مقرر ہو چکاہے۔ یا کم سے کم کسی مصبت کے وقت یہ بات کمہ سکیں کہ میں اس دعاکے فیصلہ سے شروع میں بھی انکار کرچکا ہوں۔او ر مزید احتیاط کے لئے ایک سال کے بعد بھی میں نے اس کاا نکار شائع کردیا ہے۔ گر جبکہ وہ دو د فعہ پہلے اس کاا نکار کر چکے ہیں تو اب حضرت صاحب کی وفات کو اس دعا کی بناء پر کیوں ٹھہراتے ہیں۔ کیا خد ا کا خوف ان کے دل میں اس قدر بھی نہیں کہ وہ کم ہے کم اس بات کو ہمارے مقابل پر بطور دلیل کے نہ لا ئىں جس كامانناوہ خود دانائى سے بعید اور حماقت قرار دے چکے ہیں۔

تیسری بات سے ہے کہ کسی نبی کا دنیا میں مبعوث ہونایا ماُمور ہوناصرف اسی غرض کے لئے ہو تا ہے کہ وہ لا جو کہ دور اور است سے دور جاپڑے ہیں۔اور طرح طرح کے دشوار گذار جنگلوں اور مید انوں میں بھٹکتے بھرتے ہیں۔ان کو صراط متنقیم پر چلایا جائے اور وہ لوگ جو خدا کے وجو د کا انکار

رتے ہیں۔ یااس کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھمراتے ہیں۔ان پر خد اک واحد ولا شریک ہستی کو ظا ہر کیا جائے اور اس کے جلال کو دنیامیں قائم کیا جائے اور بدیوں اور بد کاریوں اور مختلف قتم کے گناہوں کی جڑ زمین سے اکھیڑدی جائے اور ان تمام شیطانی کار روائیوں اور فریبوں اور مکروں کو برباد کیاجاوے اور خاک میں ملادیا جائے جو کہ خداتعالی کی محبت کے راستہ میں کئے جاتے ہیں اور تا کہ اپیاہو کہ خداکے نام کی برکت پھردنیامیں پھیلائی جائے اور سعید دلوں سے اس کی دوری کا پچ نکال دیا جائے اور بجائے کفر کی پلیدیوں اور گند گیوں اور نجاستوں کے بیودا کے ایمان اور تقویٰ کا مضبوط اور سابیہ دار در خت لگایا جائے اور انسانوں کے دلوں میں الفت اور محبت اور لگا نگی پیدا کی جائے اورحسن ظنی کے وسیع اور باامن راستہ پر ان کو بلایا جائے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نہیں چاہتا کہ انسان کو گمرای اور صلالت میں چھوڑ دے۔ چنانچہ جب بھی شرک اور بدعت اور فسق و فجور دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور گناہوں سے دنیا بھرجاتی ہے اور وہ جو پاک اور مقدس ہوتے ہیں ان پر ہنبی کی جاتی ہے اور دین کی ہاتوں کو مصنے میں اڑایا جاتا ہے اور خدا کے نام کی پرواہ نہیں کی جاتی اور اس کاجلال دلوں سے اٹھ جا تا ہے اور ایک ایسااند هیراد نیا پر چھاجا تا ہے کہ آفتاب وحدت کا روشن چرہ بالکل چھپ جا تا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس زمین و آسان کا پیدا کرنے والا کو کی نہیں ٔ اور مختلف نتم کے بتوں کی ہو جا کی جاتی ہے کوئی تجارت کو اپنار زاق سمجھتا ہے تو کوئی زراعت کواور بہت سے ہوتے ہیں جواس خدائے قادر کی بجائے ضعیف اور ناتواں انسان کی پرستش کرتے ہیں اور ایک کثیر تعداد مخلوق کی بے جان چیزوں سے اپنی حاجت روائی کرنا جاہتی ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور زمین اور بہاڑ اور دریا اور جنگل اور درخت اور پھراور لکڑی اور تصویروں کو خدا کا قائم مقام سمجھ لیا جا تا ہے۔ یہ ایک زمانہ ہو تا ہے کہ دنیا خدا کی سلطنت کی بجائے شیطان کی سلطنت کو قبول کرلیتی ہے۔ اور بنی نوع انسان کادشمن ایک دوست کے طور پر دیکھا جا تا ہے۔ایسے وقت میں خدا کی غیرت جوش میں آتی ہے اور اس کار حم اور غضب ایک ہی وقت میں بھڑک اٹھتے ہیں۔ اور وہ ارادہ کرلیتا ہے کہ دنیا سے گناہوں کو دور کیا جائے۔ اور اس کا چمرہ پھر دوبارہ روشن کیا جائے اور بعد اور دوری کے بادلوں کو اس کے آگے سے ہٹادیا جائے۔اور اس کی بجائے اس کی رحمت کی بارش دنیا پر ہو اور محبت اور پیار کی خوشگوار ہواؤں کے جھو نکوں سے ان یاک بازرو حوں کے دماغوں کو معطر کیاجائے جو کہ خدا کی باد شاہت کے لئے مدتوں سے غم کرتے اور بج اٹھاتے ہیں۔اور یہ ایباوقت ہو تاہے کہ اس کے غضب کی کوئی انتہاء نہیں ہو تی کیونکہ مد کار

لوگ بدی میں حد سے زیادہ برع مے ہوئے ہوتے ہیں۔اور وہ ایساغصہ میں ہو تا ہے کہ گویا تہمی بھی اییا حشم ناک نہیں ہڑا۔ گرساتھ ہی وہ اس وقت اور انہیں دنوں میں اییامہرمان ہو تاہے کہ نہیں کمہ سکتے کہ اس سے زیادہ وہ پہلے بھی تھی مہرمان ہؤا کیو نکہ بیہ وقت اس کے پیارے بندوں کے انعامات حاصل کرنے کاہو تاہے۔اور وہ جو بدیوں کو چھو ڑتے ہیں اور نیکی کی طرف راغب ہوتے ہیں اس کے بےپایاں رحم اور احسان کے لذیذ اور خوشبود ار پھلوں کو کھاتے ہیں اور ایسے امن کی حالت میں ہوتے ہیں کہ گویا جنت ان کے لئے دنیا ہی میں اتر آئی ہے اس دفت دنیا سے بری کو دور کرنے اور نیکی کو پھیلانے کے لئے خدااپنے بندوں میں سے کسی کو چن لیتا ہے اوراپنا کلام اس پر نازُل کر ناہے اورانی رحمتیں اور برکتیں اس کے شامل حال کر دیتا ہے اور ہر حال اور ہر مقام میں اس کے ساتھ ہو باہے اور وہ جو اس بندے کور کھ دیتاہے گویا خدا کور کھ دیتاہے -اور وہ جو اس کے ساتھ ہو آاور اس کے کام میں ہاتھ بٹا تاہے گویا خداکے ساتھ ہو تااور اس کی مرضی کے لئے کام کر تاہے۔ پس اصل غرض جو ایک نبی کی بعثت کی ہو تی ہے وہ بی ہے کہ دنیا سے بدی اور بد کاری کو دور کیاجائے اور اس کی بچائے نیکی اور تقویٰ کو رواج دیا جائے اور بجائے شیطان کی سلطنت کے غد ای سلطنت قائم کی جائے چنانچہ جو لوگ ان کی بعثت کی اصل غرض سمجھ لیلتے ہیں وہ نبھی ٹھوکر نہیں کھاتے ہیں جبکہ یہ صاف ظاہر ہے کہ ان کے آنے کی اصل غرض اصلاح ہے تو ہرا یک چیثم بصیرت رکھنے والا انسان سمجھ سکتا ہے کہ ان کے ہرایک کام میں بھی اصلاح ہی مد نظر ہوگی-اور بیہ بھی ظاہرہے کہ ان کی تمام پیگئو ئیاں اور معجزات بھی اس غرض کے بوراکرنے کے لئے ہوں گے۔ ﴾ پس جبکہ یہ بات ثابت ہو گئی تو اب بیہ دیکھنا چاہیئے کہ حضرت اقد س بھی ای غرض کے پورا کرنے کے لئے مبعوث ہوئے تھے اور انکی رسالت سے اصل غرض خد اتعالیٰ کی بیر نہ تھی کہ آتھم مرے یا لیکھرام قتل ہویا آسان پر چاند اور سورج کو گر ہن گئے یا زمین پر طاعون تھلے یا کانگڑہ اور سان فرانسکو میں زلز لے آئمیں بلکہ اصل غرض بیر تھی اور اسی لئے وہ مبعوث ہوئے تھے کہ اصلاح ہو۔اور اگر کوئی پیشکہ ئی کی جاتی تھی تو اس لئے کہ اصلاح ہو اور لوگ اس نشان کو دیکھ کراس کی شاخت کریں۔اوراگر کسی کی موت کی خبردی جاتی تھی تو وہ بھی اس لئے کہ حق کے دشمنوں پرایک جحت قائم ہواد رسعید روحیں اصلاح حاصل کریں چنانچہ ہرایک نبی کے دقت جو وعید کی پیگئو ئیاں مل جاتی تھیں اور بعض دفعہ التواء میں پڑ جاتی تھیں تو اس کی اصل وجہ بھی ہمی ہو تی تھی۔ کیونکہ جب خدا تعالیٰ اصلاح کی کوئی اور صورت پیدا کر دیتا تھا تو پھراس عذاب کی ضرورت نہیں رہتی

تھی۔او روہ ہا توایک وقت تک ملتوی ہو جا تاتھایا منسوخ ہو جا تاتھا۔او راسی سنت اللہ کے مطابق خدا تعالیٰ نے اس وقت بھی اپنے نبی سے سلوک کیا اور حضرت اقد سٹ کے عمد بابر کت میں بھی اس طرح ہڑا جیسے پہلے نبیوں کے زمانہ میں-اور جب کوئی وعید کی پیشگہ ئی ہوئی یا کسی اور صورت سے سی د شمن کو عذاب کا دعده دیا گیاا د راصلاح کی کوئی اور صورت نکل آئی تو پھروہ و عید کی پیشگ<sub>و</sub> ئی مُل گئی۔ چنانچہ آتھم کے وقت میں بھی ایساہی ہؤاکہ جب اس نے رجوع کیااور اپنے دل میں سخت ڈرااور عین مباہلہ کے وقت امر تسرمیں اس نے نبی کریم الٹھائیج کو گالیاں نکالنے سے انکار کیا جو کہ بنائے میابلہ تھی تو خداوند تعالیٰ نے اس پر سے عذاب کو ٹال دیااور اس کو ڈھیل دی اوروہ بند رہ ماہ ہے زیادہ زندہ رہا۔لیکن جب اس نے قتم کھانے ہے انکار کیااور پھرمفیدہ کاخوف ہؤاتو خداوند تعالی نے اصلاح اسی میں دیکھی کہ پھراس مدت (پند رہ ماہ میں)اسے ہلاک کیا جائے اور پہلے جو اس کو ڈھیل دی گئی تو صرف اسی وجہ ہے کہ اس نے اپنے نفس کی اصلاح کی لیکن جب اس نے پھر شرارت کی تو ملک کی اصلاح اس میں تھی کہ اس کو ہلاک کیاجا تا چنانچہ خدا تعالیٰ نے ایساہی کیا۔ اس طرح ثناءاللہ کے لئے بھی حضرت اقد س نے جو بد دعا کی تو اس لئے کہ دنیا میں اصلاح ہوا دروہ لوگ جو اس کے زیرِ اثر ہیں وہ اس عذاب کو دیکھ کرڈ ریں اور توبہ کریں - اور ان پر حجت قائم ہو جائے -پس اس دعا کااصل مدعا ثناء الله کی پارٹی پر اتمام حجت کرنا تھا کیو نکہ کسی شخص کی و فات سے یا ہلاکت ہے اس کے دشمنوں پر کیاا ثر ہو سکتا ہے وہ تو کمہ دیں گے جھوٹا تھاہلاک ہوگیا مگروہ جو اس کے دوست ہیں اور اس سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کی عزت ایکے دلوں میں ہے اس کی موت سے نصیحت بکڑ سکتے ہیں اور اپنی اصلاح کر سکتے ہیں اور ان پر اتمام حجت ہو سکتا ہے ۔ پس دعاجو نثاء اللہ کے لئے کی گئی تھی اس کااثر صرف اس کے پیروان پر ہو سکتا تھااور دہی تھے جن کے سامنے ہم پیہ بات پیش کر سکتے تھے۔ کہ نثاء اللہ مرزا صاحب کی دعا کے مطابق مرگیا۔ لیکن جب ثناءاللہ نے محض شرارت اور چالا کی ہے اس دعاکے فیصلہ ہے انکار کر دیا۔ اور صاف لکھ دیا کہ میرا مرناکسی کے لئے کوئی ججت نہیں اور میری موت سے مرز اصاحب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتااور یہ بھی لکھا کہ اس فیصله کومیں منظور نہیں کر تا۔ چنانچہ اہاجدیث۲۶/اپریل ۱۹۰۷ء میں درج ہے کہ '' یہ تحریر تمہاری مجھے منظور نہیں اور نہ کوئی داناا سے منظور کر سکتا ہے۔ ''پس جبکہ ثناءاللہ نے اس فیصلہ کو دانائی سے بعید اور نا قابل منظوری سمجھ کے رد کر دیا تو پھراس کی پارٹی پر اس کی موت کا کیاا ثریژ سکتا تھا۔ اگر بیہ مرحا تاتو وہ کہہ دیتے کہ ہمارااستاد تو لکھ گیاہے کہ بیہ فیصلہ مجھے منظور نہیں پھرہمارے لئے بیہ کیو نکر

قطعی ہو سکتا ہے چنانچہ خداوند تعالی نے چاہا کہ اس کے قول کے مطابق اس کو بکڑے اور ملزم کرے۔ تاکہ ایساہو کہ وہ کام جس کے لئے حضرت مسیح موعودٌ مبعوث ہوئے تھے پوراہواور دنیامیں اصلاح کا پیجیویا جائے۔

پس جو نکہ ان کی بعثت کی اصل غرض ثناء اللہ کامار اجانانہ تھی بلکہ سنت انبیاءً کے مطابق دنیا کی اصلاح تھی۔اس لئے خداوند تعالی نے اسکواس کے قول کے مطابق پکڑا چنانچہ حضرت اقد سمگی دعانقل کرتے ہوئے اہاحدیث میں ایک نوٹ دیا ہے۔جو اس کے نائب اڈیٹر کی طرف ہے ہے۔اور اس نے اس کی کوئی تر دید نہیں کی اور نہ تبھی اس کے خلاف لکھاوہ نوٹ بیہ ہے کہ " آپ اس دعویٰ میں قرآن شریف کے صریح خلاف کمہ رہے ہیں قرآن تو کہتا ہے کہ بد کاروں کو خدا کی طرف سے مسلت التی ہے - سنوقُل مَنْ كانَ فِي الصَّالْمَةِ فَلْيَهُدُدْ لَهُ الرَّ حَمْنُ مَدًّا (مريم: ٢١) اور إِنَّمَا نُمْلِنُ لَهُمُ لِيُزْ دَادُ وَٓا اِثْمَا ﴿ آلِ عَرَانِ : ١٥٩) اور وَيُمُدُّهُمْ فِيْ طُغْياً نِهمْ يَعْمَهُوْ نَ (البقره ۱۲۱) وغيره آيات تمهارے دجل کی تکذيب کرتی ہيں اور سنو بَلْ مُتَّعْنَا ۖ هُوُّ لَآءِ وَ الْبَائِمُ حُتُّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ (الانباء: ٣٥) جن كے صاف معنى بي بي كه خداتعالى جھو فے دغاباز مفسداورنا فرمان لوگوں کو لمبی عمرین دیا کر تاہے۔ تاکہ وہ اس مملت میں ٰاو ربھی برے کام کرلیں پھر تم کیسے من گھڑت اصول بتلاتے ہو کہ ایسے لوگوں کو بہت عمر نہیں ملتی ۔ کیوں نہ ہو ۔ دعویٰ تو مسیح ، كرش اور محمدً واحد بلكه خدائي كاب اور قر آن ميں به ليانت؟ ذٰلِكَ مَبْلُغُهُمْ مِنُ الْعِلْمُ بُسِ اب ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ثناء اللہ مرجا تا تو اس کے تابعین یا ہم خیالوں پر کیاا ثر پر تایا ان پر اتمام ججت کیو نکر ہوتی۔ وہ تو صاف کمہ دیتے کہ ہم تو پہلے ہی کمہ چکے تھے اور ہمار ااستاد ہم سے اتفاق رکھتا تھاکہ جھوٹے کو زیادہ عمرملتی ہے اور مفید اور کذّاب ڈھیل دیئے جاتے ہیں پس ہم پر کیااتمام ججت ہے اور اس کی تائید میں المحدیث ۲۶/ اپریل ۱۹۰۷ء کے صفحہ ۴ کاوہ نوٹ جو میں اوپر لکھ آیا ہوں پیش کر دیتے اور اس طرح وہ اصلاح جس کو مد نظرر کھ کروہ دعا شائع کی گئی تھی نہ ہو تی۔ پس خدا تعالی نے خود انہیں کے مقولوں کے مطابق ان کو پکڑااور اپنا کلام یور اکیا کہ لاک یُفلِعُ السَّاحِرُ حُیثُ اً تنی یعنی جھوٹے اور مفیدلوگ خواہ کوئی راہ اختیار کریں خداوند تعالیٰ ان کو کامیاب نہیں کر تا۔ بلکہ انہیں کے اصواوں کے مطابق ان کو پکڑتا ہے۔ دیکھوید کیسی بات صاف ہے۔ کہ غلام دعگیر قصوری 'اساعیل ملیگر همی ' چراغ دین جمونی اور فقیر مرز اان کابیه نه بهب تفاکه جھو ٹاسیجے کی زندگی میں مرجا تاہے۔اور وہ جو خدایر افتراء کر تاہے لمبی عمر نہیں یا تا۔اور صادق کو خداوند تعالیٰ برخلاف

جھوٹوں کے دیریتک زندہ رکھتاہے-اورانہوں نے اس عقیدہ کومد نظرر کھ کے خداہے دعا کی کہ چو نکہ تو جھوٹوں کو ڈھیل نہیں دیتا-اور صادق کو نصرت دیتا ہے اس لئے جھوٹے پر تیری لعنت ہو اور جھوٹا سیجے کی زندگی میں ہلاک ہو جائے اور یمی اسلام نے مباہلہ کا طریق رکھاہے کہ اُنفئةً الله عَلَى الْكُنْ بِيْنَ كَهِ دِينٍ بِسِ خداوند تعالیٰ نے ان کوای راہ سے بکڑااوران کے قول کے مطابق ہی ان کو سزادی اور جس طریق پر وہ اس کے رسول کو جھو ٹاکرنا چاہتے تھے خود ان کو جھو ٹا ثابت کیا۔ گراس کے برخلاف ٹناءاللہ اوراس کی پارٹی کاعقید ہیہ تھا۔ کہ جھوٹے کولمبی عمرملتی ہے۔اور کاذب ڈھیل دیا جا تاہے-اور حضرت اقد س<sup>م</sup> کی دعاکے مقابل پر الجحدیث۲۶/اپریل ۱۹۰۷ء میں بیہ شائع بھی کیا چنانچہ خدانے اس کو ڈھیل دی-اوراس کے اعتقاد کے مطابق اس پر اوراس کے چیلوں پر اتمام حجت کیا پس کیا یہ ایک صاف بات نہیں کہ ایک فخص کے بر خلاف جب چند آ دی کیے بعد د گیرے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ تو جھو ٹاہے اور ہم سیچے اور سچا جھوٹے کے مقابلہ پر فتح پا تا ہے اور جھو ٹااس کی زندگی میں ہلاک کیاجا تاہے۔ تووہ خود اپنی اپنی باری میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی سچائی پر مهر کر جاتے ہیں۔ گرا یک اور فخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ بیہ بات جھوٹ ہے کہ سچا دیر تک زندہ رہتا ہے اور جھو ٹااس کی زندگی میں ہلاک ہو جا تا ہے بلکہ قر آن شریف سے بیہ ثابت ہو تاہے کہ جھوٹے کو ڈھیل دی جاتی ہے۔اور وہ <mark>لمی عمریا تاہے اور بیراس کے کڈاب مفید اور دغا</mark> باز ہونے کی نشانی ہوتی ہے اور اسکے بعد خدا تعالیٰ ایسے کہنے والے کو ڈھیل دیتااور اس کے قول کے مطابق اس لئے اس کو زندہ رکھتاہے کہ وہ شرارت میں حدسے بڑھ جائے۔او رگناہوں کو انبار در انبار اکشاکر لے توکیا یہ اس کے قول کے مطابق اس کے کذّاب اور مفسد ہونے کی دلیل نہیں؟ اس سے پہلے کئی بد بختوں نے بید نسخہ آ زمایا کہ جھوٹے ہجوں کی زندگی میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔اور ان کو خدا نے ذلیل و خوار کیا۔ اور وہ سیج کے دیکھتے دیکھتے ہلاک ہوئے۔ اور خدا کے روبروسیہ رو ہو گئے اور اپنی بد بختی پر مهرلگا گئے ۔ اور اپنے جھوٹ کا ثبوت دے گئے لیکن ان کے بعد مولوی ثناء الله نے پہلے قول کے برخلاف کما کہ جھوٹے کی لمبی عمر ہوتی ہے۔ پس خدا تعالی نے سَنسِمُهُ عَلَی ا اُسْخُورُ مِلُوْم (القلم: ١٤) کے مطابق اس کولمبی عمردی اور اس کے ناک پر داغ لگایا-اور اس کے زندہ رہنے نے اس کے قول کے مطابق اس کو جھوٹا دغاباز مفید اور نافرمان قرار دیا۔اور حضرت اقد س کی سچائی ثابت کی۔ پس باوجو داس کے کہ اس شخص پر یعنی نٹاءاللہ امر تسری پر خداتعالی نے ہر طرح ت قائم کردی ہے۔اور ثابت کردیا ہے کہ بیہ شخص محض جھو ثااور مفتری ہے اور کڈا ہے۔اور

خد ااور اس کے رسول پر مصنھاکر تاہے۔اور فریب اور مکر دینااس کا کام ہے۔ پیج سے متنفرہے اور جھوٹ پر قربان ہے مگرابھی اس کاوہ طریقہ نہ گیا۔اوراس نے کوئی ہدایت نہ یائی اور سمجھا کہ خدا کا کلام اس پر ہے ٹل جائے گا کیا یہ نہیں جانتا کہ خدا کی باتیں پوری ہو کر رہتی ہیں-اور اس کو جو ڈ ھیل دی گئی ہے وہ صرف اس لئے ہے کہ بیہ خود اینے قول کے مطابق کنّراب <sup>ع</sup>ابت ہواور اس کے بعد ذتّت کے عذاب سے ہلاک ہو تاکہ دنیا دیکھ لے کہ مفتری کا کیاانجام ہو تاہے-اور جھوٹے آ سانی عذاب سے ہلاک ہوئے بغیر نہیں رہتے ۔اس کے بعد میں ایک اور قول اس کے رسالہ مرقع قادیانی میں سے نقل کر تا ہوں جس سے میرے پہلے دعویٰ کی تائید ہو تی ہے اور وہ یہ ہے کہ کمی لخص عبد الحق سرہندی کامضمون اس میں شائع ہؤا ہے اور اس میں اس شخص نے لکھا ہے کہ مرز ا صاحب اور مرزائیوں سے بیہ سوال ہے کہ اگر جھوٹے کا سیجے کی زندگی میں مرناواقعی ضروری اور قانون اللی ہے جیسا کہ آپ کی تحریرات سے ثابت ہو تا ہے تو معاذ اللہ نقل کفر کفرنیا شد - کیامحمہ رسول الله الطالبيج مسلمه كذّاب سے پہلے انقال فرمانے كے باعث اسى جزل رول (Genera Rule) کے زیر اثر ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ! بریں عقل و دانش بہاید گریست - اور اس مضمون کی اس نے قطعاً تردید نہیں کی اور کیوں کر تااس نے توخوداینے آپ کوہی الزام سے بچانے کے لئے یہ کوشش کی تھی۔ اب ناظرین اس مضمون کو دیکھ کرخود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے معیار سے اور جھوٹے کے پر کھنے کا یہ رکھا تھا کہ جھوٹالمبی عمریا تاہے اور بیراس کے قول کے مطابق نہ صرف قرآن شریف ہے ہی ثابت ہے بلکہ مسلمہ کا زندہ رہنااس کی دلیل ہے۔پس جب اس نے خود فیصلہ کی بنیاد اس پر رکھی کہ جھوٹے کو ڈھیل دی جاتی ہے تو خد اتعالیٰ نے بھی اس سے ویباہی سلوک کیا۔ کیونکہ نمسی پر حجت قائم کرنے کے لئے جاہیئے کہ کوئی ایسی طرز نکالی جائے جس سے ا ہے انقاق ہو جائے ۔ اس سے پہلے چندلوگوں نے جھو ٹے کے لئے ہلاکت بتائی وہ حضرت اقد س گی زندگی میں ہلاک ہو گئے۔اس نے لکھا کہ میلمہ کذّاب نبی کریم ﷺ کے بعد بھی زندہ رہااس لئے بیہ کوئی دلیل نہیں بلکہ جھوٹے کو لمبی عمردی جاتی ہے۔ پس خدا تعالیٰ نے ویباہی کیااور اسکواسی کے قول کے مطابق قائل کیااور نادم کیااور ثابت کردیا کہ ثناءاللہ مسیلمہ کڈاب کی طرح ہے اور ان لوگوں کی طرح ہے جمن کی نسبت قر آن شریف میں ڈھیل دینے کا تھم ہے۔اور حضرت اقد س احم ؓ کے غلام ہیں۔اور ان کے پیرد ہیں اور ہرا یک بات میں ان کے قدم بقدم چلنے والے ہیں۔اور ان ہے بھی خداو ہی سلوک کر تاہے جو پہلے نبیوں ہے کر تاتھا۔ پس نا ظرین جائے غورہے کہ حضرت

اقد سؑ پر دو طرح ہے حملہ کیا گیا ہے-ایک تو ایسے لوگوں نے حملہ کیا ہے جو بیہ عقیدہ رکھتے تھے ک جھوٹا سیجے کی زندگی میں ہلاک ہو جا تا ہے اور خدا سے دعا کی کہ وہ اس قانون کے مطابق سیجے اور جھوٹے میں فرق کرکے د کھلائے۔اور امید ظاہر کی کہ چو نکہ حضرت اقد س نعوذ باللہ جھوٹے ہیں۔ اس لنے وہ ان کی زندگی میں ہلاک ہو جا ئیں گے۔اور چو نکہ وہ سیج ہیں اس لئے دہ ان کے بعد تک زندہ رہیں گے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے ان کی دعاسیٰ اور فیصلہ کردیا کہ کون سچاہے اور کون جھوٹا ہے اور ان کو حضرت اقد س کی زندگی میں ہلاک کیا اور ذلیل کیا۔ اس کے بعد مولوی شاء اللہ نے بیہ رنگ بدلا کہ جھوٹاً زیادہ عمریا تاہے۔ پس خداتعالی نے اس کو اس کے قول کے مطابق ہی جھوٹا ثابت کیا۔اور حضرت اقد مع کی سچائی پر مهر کی۔اور بیراس لئے ہؤا کہ جیسا کہ میں پہلے ثابت کر آیا ہوں کہ کسی نبی کے آنے کا یہ بدعانہیں ہو تاکہ وہ چندلوگوں کے مرنے کی پیٹی ٹیال کردے-اوروہ پوری ہو جائیں یا بیہ کہ چند اور غیب کی خبریں دے جو اس طرح واقع ہوں بلکہ ان کی آمد کااصل منشاء املاح ہوتی ہے۔ چنانچہ اس وجہ ہے ان کے مخالفین پر کئی طریقوں سے اتمام حجت کی جاتی ہے۔ اور دنیا پر اس رسول کی سچائی ثابت کی جاتی ہے۔ بس اس طرح حضرت اقد س کے مخالفین سے ہؤا۔ان کا انکاریا ہلاک کرنابعثت کا اصل سبب نہیں تھا۔ بلکہ ان کے ساتھیوں پر اور خود ان پر ججت قائم کرنے کے لئے انذاری پیچکی ئیاں کی گئی تھیں یا اور طربق سے فیصلہ لکھا گیا تھا۔اور اصل مقصد آپ کی بعثت کااصلاح قومی تھا۔ پس جب ثناءاللہ نے اور اس کے مریدوں نے ظاہر کیا کہ جھوٹے کو لمبی عمر ملتی ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے اس گروہ پر ججت قائم کرنے کے لئے اس طریق سے ان کو پکڑا ناکہ دنیا میں اصلاح کی صورت نظر آئے۔اب آگر کوئی کے کہ اچھا پھراتمام جمت سے بتیجہ کیا نکلااور اس کافائدہ کیا ہؤا۔ جبکہ وہ اپنی ضدیر قائم رہے۔ تو اس کاجواب بیہ ہے کہ سنتِ اللیہ اسی طرح ہے کہ پہلے ہرایک سلسلہ حقہ کی مخالفت کی جاتی ہے او ربعد از اں جب خوب احجیمی طرح تبلیغ ہو جاتی ہے-اور لوگ الگ بیٹھ کرتمام واقعات پر تدبر کرتے ہیں- توان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کون حق پر ہے-اور کون جھوٹ کے بیچھے پڑا ہؤاہے۔ پس جبکہ کچھ عرصہ گذر جائے گااورلوگ غور کریں گے تو خود بخود ان پر اصل راز کھل جائے گا۔اور دو سرے ایسے لوگوں کاجواب وہی ہے جو وہ اس آیت کا دیتے مِن كَد لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اللَّهِ يَكُونُوا مُوهُ مِنِيْنَ (الشراء: ٣) يَعَيٰ خداوند تعالى فرما تاب كم كياتو ا پی جان کو اس غم میں ہلاک کر دے گاکہ بیہ لوگ تیری بات نہیں مانتے اور ایمان نہیں لاتے - پس جب نبی کریم ﷺ جیسے عظیم الثان نبی کے اتمام حجت پر بھی لوگوں نے نہیں مانااور اس کاان کو

ا تناغم ہؤاکہ گویا اس غم میں اپنی جان کو ہی ہلاک کردیتے اور ہروفت ای فکر میں رہتے تھے تو آج اگر ان کے غلام اور تابع کی بات کو س کر اور اتمام جمت کے بعدیہ لوگ نہ مانیں تو کیا تعجب ہے کیونکہ سنت اللہ میں ہے کہ ایک تو نبی کے دفت قدرت دکھائی جاتی ہے ۔اور ایک اس کے بعد جس ہے وہ سلسلہ جو قائم ہو تاہے تمام دنیامیں پھیل جاتا ہے بس اب وقت آگیاہے کہ سلسلہ احمریہ خدا تعالیٰ کی مقرر کردہ سنت کے مطابق ترقی کرے (انشاءاللہ)غرض کہ نثاءاللہ اور اس کے ساتھیوں پر خود انہیں کے قول کے مطابق جحت قائم ہوگئی ہے اور یہ میں خوب اچھی طرح ثابت کر آیا ہوں کہ اگر ایبانه ہو تااور وہ حضرت اقد س کی زندگی میں ہی مرجا آماتو آئندہ لوگ کہتے کہ اصل فیصلہ کا طریق ہیں ہے کہ جھوٹے کو عمر لمبی ملتی ہے اور پہلے لوگوں نے مباہلہ میں غلطی کی۔ اور ثناء اللہ نے چو نکه ٹھیک راہ افتیار کی تھی اس لئے حضرت اقد س کو ڈھیل دی گئی۔اور اس طرح وہ کذّاب ٹابت ہوئے پس جب خدا تعالی کی غیرت نے برداشت نہ کیا کہ اس کے نبی پر کوئی الزام رہے اور اس نے اپنے فرستادہ کے ساتھ اپنے وعدہ کے مطابق سلوک کیا۔اور اس کووفات دے کراس الهام كو پوراكياكه لاَ نُبْقِيْ لَكَ مِنَ الْمُخْذِياتِ ذِكْراً - چنانچه جب تك لوگوں نے جھوٹے كے لئے سیچے کی زندگی میں مرجانا معیار مقرر کیا۔ تب تک نؤوہ خود ہلاک ہوتے رہے اور حضرت مسیح موعودً کی سچائی کواپنی موت سے ثابت کرتے رہے۔اور جب معیار صدانت یہ مقرر ہوُا کہ سچا جھو لے کے سامنے ہی فوت ہو جا آہے۔ جیسے نبی کریم الطاقائیں مسلمہ کذاب کے سامنے اور جھوٹالمبی عمریا آ ہے تو غدا تعالیٰ نے اس معیار کے مطابق ثناء اللہ کو ڈھیل دے کر مسلمہ کذاب سے مشابت دی اور حضرت اندس کی سیائی کو ثابت کیا۔ پس جبکہ اسی کے مقرر کئے ہوئے معیار کے مطابق اس کو وصل دی گئ ہے اور آدم اول کی طرح آدم فانی کے ایک مخالف پر بھی اللہ یوم الو قت ا کیمعلوم (الحجر:۳۹) کافتوی جاری ہؤاہے تو پھر شاءاللہ کیوں بڑھ بڑھ کر باتیں بنا تاہے - خوداس کی تحریر اور اس کے دوستوں کی تحریر اس کو ملزم کر رہی ہے اور بیراپنے منہ سے جھوٹا ثابت ہواہے ۔ تو بھریہ شورو شراور دعاوی باطلہ اگر محض بے شری اور بے حیائی کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے۔ مگرا ہے یا در کھنا چاہیئے کہ آدم اول کے مخالف کو تو لمبی ڈھیل دی گئی تھی کیونکہ اس نے لمبی ڈھیل کی ہی خواہش کی تھی لیکن چو نکہ اس نے صرف اس قدر عمر چاہی تھی کہ سیچ کے فوت ہونے کے بعد بھی زندہ رہے اور اپنی دروغ بیانی پر مرلگا جائے اور آدم ٹانی کے وقت شیطان کا مارا جانا بھی ایک فیصلہ شدہ امرہے اس لئے جلد ہی اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور اس طرح کہ دنیا مان لے گی کہ بیہ

د کھلائے گی۔

معمولی موت نہیں بلکہ اس موت نے ایک نبی کی سچائی پر شہادت دی ہے۔او رہیہ بات میں نہیں کہتا بلکہ خدائے زمین و آسان کہتا ہے اور اس کی بات ٹلا نہیں کرتی پس وہ جو زندہ رہیں گے دیکھے لیں گے۔ کہ جس طرح نثاءاللہ کے زندہ رہنے نے اس کے کذب پر مهرلگائی ہے۔وییا ہی اس کی موت حدم سے مصرور میں اور اور ایس کے دندہ رہنے ہے۔ال سے مند مداور اور ایسانی اس کی موت

حضرت مسيح موعو دعليه السلام كي سيائي كي ايك دليل هو گي- انشاء الله العزيز-ایک ادر اعتراض کیا جا تا ہے کہ جس کاجواب دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں ادروہ یہ کہ جب حضرت اقدس کاالهام تھاکہ تیری دعائی گئی تو پھر آپ پہلے کیوں فوت ہوئے۔ سویا د رہے کہ اس کا جواب میں اوپر دے آیا ہوں کہ کسی نبی کی بعثت کی اصل غرض بعض اشخاص کی وفات یا بعض جگہوں کی تباہی نہیں ہوتی بلکہ اصلاح خلق اصل غرض ہوتی ہے پس دعید کی پیچکو ئیاں اگر مُل جاتی ہیں تو صرف اس دجہ ہے کہ اصلاح کی کچھے اور صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب حضرت اقد سؑ نے نثاء اللہ کی نسبت دعا کی اور خدا تعالیٰ نے آپ کو اس کی ہلاکت کی خبردی تووہ ایک وعید کی پیکیو ئی ہو گئی۔ پس چو نکہ دعید کی پینکی ٹیوں کی بھی اصل غرض اصلاح ہو تی ہے۔اس لئے وہ اسی رنگ میں یوری ہوئی جس طرح اتمام حجت ہو سکتی تھی۔ کیونکہ اگر اس کے بر خلاف ٹناء اللہ حضرت ؑ کی زندگی میں مرجا تا تو اس کے ساتھی کہتے کہ چو نکہ بیہ فوت ہو گیااور حضرت اقد س ڈندہ رہے اس لئے وہ ہمارے اور ہمارے استاد کے قبل کے مطابق اور فیصلہ کی شرط کے مطابق نعوذ باللہ مسیلمہ کڏاب کی مانند ثابت ہوئے۔ بس خدا تعالیٰ نے جو کچھ وعدہ دیا تھاوہ میں تھاکہ سیچ اور جھو ثے میں فرق کرد کھلائے گا-اور میں انذاری پیکھو ئی کی غرض ہوتی ہے چنانچہ اس کے وعدہ کے مطابق اس کو ملزم کرنے کے لئے خداوند تعالی نے اس کے قول کے مطابق اس کو ڈھیل دے کر میلمہ کڈاب کا ہم رتبہ ثابت کیا۔اور دو مرے یہ کہ کیا حضرت اقد ش کی وفات سے جو اس کی نسبت الهام تھے وہ بھی منسوخ ہو گئے؟ نہیں وہ تو جب تک ہیہ مر تا نہیں اس کے ساتھ ہیں اور ان کے عذاب سے بیہ ای وقت چ سکتاہے جب تو بہ کرے اور رجوع لائے۔ور نہ یا درہے کہ خد اکا کلام بھی نہیں ٹلتااور بغیرپورا ہوئے نہیں رہتا۔ پس حضرت صاحب کی دعایر بھی کوئی اعتراض نہیں آ سکتا کیو نکہ وہ ضرور قبول ہوئی اور دعا کی بجائے ایک انذاری پی<u>گ</u>لو ئی کی صورت میں بدل گئی۔اور جب اس نے جھوٹے کے لئے ڈھیل ملنے کی شرط مقرر کی تواس کو ڈھیل دی گئی اور اپنے وقت پر وہ پیچکو ئی بھی اپنارنگ

اب آخر میں ایک اور بات لکھتا ہوں تاکہ شریر اور بدبخت لوگ سادہ لوح لوگوں کو دھوکے

میں نہ ڈالیں اور وہ ہے کہ حضرت اقد س کے بعد ثناءاللہ کازندہ رہنابجائے اس کی سجائی کے اس کا کذّاب اور مفید ہونا ثابت کر تاہے میں کافی لکھ آیا ہوں-اب بیہ لکھتا ہوں کہ بیہ مخنص اپنی معمولی شوخی کے مطابق اس دعا کا نام مباہلہ ر کھتا ہے جس کا انکار بھی کر چکا ہے چنانچہ ایک د نعہ حضرت اقد س کے برخلاف مضمون لکھتا ہؤا لکھتا ہے کہ "مباہلہ اس کو کتے ہیں جو فریقین مقابلہ پر قشمیر کھا ئیں ''۔ پھرای مضمون میں آگے چل کر لکھتاہے کہ ''قشم اور ہے مباہلہ اور ہے۔ نشم کو مباہلہ کہنا آپ جیسے ہی راست گوؤں کا کام ہے۔اور کسی کا نہیں۔"اب ہرایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ مولوی ثناءاللہ نے جب خود ہی یہ فیصلہ کیا ہے کہ مقابلہ پر نشمیں کھانے کانام مباہلہ ہے اور اس کے سواکسی اور بات کو مباہلہ قرار دینا راست گوئی کے خلاف ہے۔اور بالکل جھوٹ ہے تو اب اس کا اس دعا کو جو کہ حضرت صاحبؑ نے شائع کی تھی مباہلہ قرار دیناافتراء نہیں تواد رکیاہے اور دعامیں نہ تو حضرت صاحب نے قتم کھائی ہے نہ نثاءاللہ نے پھر باوجو داس کے اس کومباہلہ قرار دیناخو داسی کے فیصلہ کے مطابق اس کو جھو ٹا ثابت کر تاہے۔ پس نا ظرین کو چاہیئے کہ وہ اس کے مکراو ر فریب میں نہ آئیں اور اس بات کاخیال رکھیں کہ خودیمی ایک سال پہلے ۱۹/اپریل ۱۹۰۷ء کے المحدیث صغے ہم میں مباہلہ کی وہ تعریف جو اوپر لکھ آیا ہوں لکھ چکاہے -او راس کے برخلاف کیطرفہ قتم کو بھی مبالم کنے والے کی نسبت جو فتوی دے آیا ہے اوپر درج ہے۔ پس جبکہ یک طرفہ فتم بھی مبالمہ نہیں ہو شکتی تو وہ دعاجو بغیرفتم کے کی گئی ہو اور فریق مخالف نے اس کو منظور بھی نہ کیاتو وہ کیو نکر مباہلہ ہو سکتی ہے۔اور اس کامباہلہ کے رنگ میں پیش کرنا کہاں تک موجب راستی ہو سکتاہے۔اس مخص نے چاہا کہ عوام کو د **عوکہ دے لیکن خداجس کی پر دہ دری کرنا چاہے** پھراس کی حمانت اور دروغ بیانی پر کون پر دہ ڈالے۔افسو س باوجو دان جھوٹوں اور فریبوں کے اور دغابازیوں کے پھر بیہ لوگ خدا کے ماموراور مرسل کے مقابلہ پر کھڑے ہو کربڑے بیڑے علم وفن کادعویٰ کرتے ہیں-اب میں چو نکہ نتاء اللہ کی نسبت خدا کے نصل سے کافی لکھ آیا ہوں اس لئے مضمون کے اس حصہ کو ختم کرکے دو سرے کو شروع کر تاہوں۔ مگر آ خرمیں خلاصۃ مجر لکھتا ہوں کہ ثناءاللہ کی نسبت حضرت صاحبًا نے دعا کی تھی اور اوپر لکھ دیا تھا کہ میں بیہ وحی یا الهام کے ذریعیہ نہیں کہتااور باوجو د اس کے ثناءاللہ نے اس دعاکے فیصلہ ہے انکار کیااور لکھاکہ '' یہ تحریر تمہاری مجھے منظور نہیں اور نہ کوئی دانااس کو منظور کر سکتاہے " پھر ہاوجو داس انکار کے اس کابیہ دعویٰ کہ مرزاصاحہ المر کی دید سے فوت ہوئے صریح شرارت ہے-جب یہ خوداس فیصلہ کوغلط قرار دے جاہےاور

لکھ چکا ہے کہ اس کا قبول کرنا ہو قوفوں کا کام ہے۔ تو اب اس کو مان کریو قوف کیوں بنتا ہے اور اپنے کے کے بر خلاف کیوں چلتا ہے؟ اور جب اس نے خود اس کو نامنظور کیا تو اب اس دعا کے مطابق فیصلہ کا کیوں منتظرہے؟اور دو سرے میہ کہ نہ صرف اس نے شروع میں ہی اس دعاکے فیصلہ ہے انکار کیا بلکہ آخر سال میں بھی حضرت کی وفات ہے چند دن پہلے اس بات کا انکار کیااور لکھا کہ اب چونکہ سال گذر گیاہے اس لئے مباہلہ کی میعاد ختم ہو گئی اور اب کوئی اثر مباہلہ کانہیں ہو سکتا۔ یں جب بیہ خود ہی حضرت کی د فات سے پہلے اس میعاد کو ختم کر چکا ہے تو اب اگر اس د عاکو اس کے کنے کے مطابق مباہلہ بھی مان لیا جائے تو بھی اس مباہلہ کے مطابق حضرت اقدیں کی وفات نہیں ہو سکتی کیونکہ خود نناءاللہ اس میعاد کو ختم کرچکاہے۔اور تیسری بات جو میں نے لکھی ہے یہ ہے کہ نبی کے آنے کی اصل غرض اصلاح ہوتی ہے نہ کہ انذاری پیگلو ئیاں۔ پس اس وجہ سے انذاری پینگی ئیوں میں التواء بھی ہو جا تاہے اور بعض دفعہ وہ منسوخ بھی ہو جاتی ہیں کیو نکہ وہ محض اصلاح کے لئے ہوتی ہیں۔ جب اصلاح کااور طریقہ نکل آئے یا مخالف پر اتمام حجت کرنے کی کوئی اور صورت پیدا ہو جائے تو وہ بدل جاتی ہیں۔ چنانچہ اس طرح حضرت اقدیش کی ٹناء اللہ کی نسبت وعایا پینگلو ئی انذاری رنگ میں تھی اور اصلاح کے لئے تھی جب اس نے اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ہمارے لئے جھوٹے کا سیچے کی زندگی میں مرجانا کوئی اتمام ججت نہیں بلکہ قر آن شریف ہے اس کے برخلاف جھوٹے کا ڈھیل دیا جانا ثابت ہو آہے اور اس کے مطابق میلمہ کذّاب آنخضرت القلطيني كوفت ہوئے كے بعد ہلاك ہؤاتواب اصلاح كى يہ صورت تقى كە ثناء الله كوؤهيل دى جائے ناکہ اس کے ساتھیوں پر اور اس پر اتمام ججت ہو اور انہیں کے فیصلہ کے مطابق ان کو ملزم کیا جائے۔ چنانچہ خدا تعالی نے ایسا ہی کیا اور ثناء اللہ اینے ہی قول کے مطابق مفید دغا باز اور جھوٹا ثابت ہوُا اور اخیر میں میں نے لکھا ہے کہ بیہ شخص لوگوں کو دھو کہ دینے کے لئے اس دعا کو مباہلہ قرار دیتا ہے جو حضرت اقد س نے اس کے لئے کی۔ گراس سے پہلے خود لکھ چکا ہے کہ مباہلہ طرفین کے مقابلہ پر قشمیں کھانے کو کہتے ہیں اور اس کے برخلاف کہنے والا جھوٹا ہے۔ پس بیہ خود ہی جھوٹا ثابت ہؤااور عوام کو چاہئے کہ اس کے مکراور فریب ہے بچیں۔

## تيسراباب

اب جبکہ میں عبد اکٹیم اور ناء اللہ کے بارہ میں کر اسب ہوں۔ اور ان کی طرف سے جو مختلف پیٹیگو کیوں کے بارہ میں کا خواب دے چکا ہوں۔ مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت اقتراض ہوتے ہیں خدا کے فضل سے ان کا جو اب دے چکا ہوں۔ مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت اقتد من کی بعض الی پیٹیکو کیوں پر بھی کچھ ککھوں جو کہ مخالفین سلسلہ کے خیال میں اب تک پوری نہیں ہو کیس یا ان کے پورے ہونے میں کچھ کسررہ گئی ہے گران کے شروع کرنے سے پہلے پھر میں نہیں ہو کئیں یا ان کے پورے ہونے میں کچھ کسررہ گئی ہے گران کے شروع کرنے سے پہلے پھر میں اس اصول کی طرف نا ظرین کی توجہ مبذول کرا تا ہوں کہ ہرایک نبی کی بعثت کی غرض دنیا میں اصلاح ہوتی ہے۔ اور اس کی تعلیم کو نظرانداز کرنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ بلکہ ہرحال میں اصلاح ہوتی ہے۔ اور اس کی تعلیم پر غور کرنا شرط ہے اور پھر بعد اس کے اس کی پیٹلو کیوں پر نظر ڈالنی چاہئے۔ پس اس اصول کو مد نظرر کھتے ہوئے ان تمام اعتراضوں کا جو اب دوں گاجو کہ مخالفین سلسلہ کی طرف سے حضرت اقد ش پر کئے جاتے ہیں چنانچہ سب سے اول میں حضرت اقد ش کی عمر کے بارہ میں بچھ کھنا جاتا ہوں۔

اول - عام طور سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت اقدش کا ایک الهام تھا جو کہ انہوں نے بار ہاشائع کیا تھا کہ میری عمراسی سال کے قریب قریب ہوگی حالا نکہ وہ میعاد مقررہ سے پہلے فوت ہوگئے - اور سے بات ان کی سچائی میں شکوک کی گنجائش پیدا کرتی ہے کیونکہ جب انہوں نے بڑے زور سے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ میری عمراسی سال کے قریب ہوگی تو کیا وجہ کہ وہ پہلے فوت ہوئے - اگر سے خبران کو خدا کی طرف سے ملی تھی اور وہ سچے نبی تھے تو چاہئے تھا کہ اس الہام کے مطابق فوت نہ ہوئے اور اپنی اس الہام کے مطابق فوت نہ ہوئے اور اپنی بنائی ہوئی میعاد سے پہلے انقال کر گئے تو مخالفوں کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ان کی تکذیب کریں اور بتائی ہوئی میعاد سے پہلے انقال کر گئے تو مخالفوں کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ان کی تکذیب کریں اور

ان کے دعویٰ میں شک لاویں۔

اسکا جواب بیہ ہے کہ حضرت اقد میں نے کہیں نہیں لکھا کہ میری عمر ضرو رہی ایتی بر س ہوگی۔ بلکہ اس بات کو مخالفین بھی مانتے ہیں کہ آپ کاالهام تھاکہ آپ کی عمراتی کے قریب ہوگی چنانچہ ایبا ہی ہؤا۔ اور آپ اتی برس کے قریب عمریا کر فوت ہوئے۔ چنانچہ اس کے ثبوت میں میں خود حضرت اقد سؓ کی کتابوں میں سے اور مخالفین سلسلہ کے مضامین میں سے حوالہ دوں گااور انشاء اللہ ثابت کروں گاکہ حضرت اقد سٌ کی عمراتی کے قریب تھی۔ یعنی جب حضرت اقدیں نے وفات پائی تو آپ اس وقت سمے سال کے تھے۔ چنانچہ اول حوالہ جو میں خود آپ کے مضمون میں سے پیش کر تاہوں یہ ہے کہ ڈوئی کے مقابلہ میں جب آیٹ نے اشتہار دیا ہے اور اس کو مقابلہ کے لئے بلایا ہے تو اس وقت آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ "میں ایک آدمی ہوں جو پیرانہ سالی تک پہنچ چکا ہوں-میری عمرغالبًا چھیا سٹھ سال سے بھی کچھ زیادہ ہے '' (دیکموریویو آف ریاپی متبر۱۹۰۲ء صفحہ ۳۳۱) پس اب ہرایک شخص غور کر سکتا ہے کہ جب ستمبر ١٩٠٢ء كو آپ كى عمر٢٧ سال سے بھى كچھ زيادہ ہے تو ١٩٠٨ء ميں مئى كے مميند ميں جب آپ نے وفات یائی تو آپ کی عمر سمشی حساب کے لحاظ سے کم سے کم ۲۷ سال کی ہوتی ہے کیونکہ اگر پورے ۲۷ سال کی عمراس دفت شار کریں تو مئی تک آپ کی عمرے اے سال اور نوماہ بنتے ہیں لیکن چو نکیہ آپ نے لکھاہے کہ اس دقت ۲۶ سال ہے بھی زیادہ ہے اس لئے تین ماہ اس میں اور شامل کر کے یورے ۷۲ سال ہوئے-اور قمری حساب کی روسے نہیں ۷۲ سال ۷۴ سال اور نین ماہ بنتے ہیں پس . جو عمر آپ نے ڈوئی کے اشتہار میں لکھی ہے اگر غور سے کوئی دسٹمن اس پر نظر ڈالے تو صاف سمجھ سکتاہے کہ آپ کی پیٹی کی کس زور و شور سے پوری ہوئی۔ اور اس کاایک ایک لفظ صادق ثابت ہؤا۔ آپ نے اس پیگلو ئی کو شائع کیا ہے اور اس وقت گویا کہ قریباً تمیں سال عمر کے باقی تھے۔ جب یہ الهام ہؤا۔ پس کیا کوئی کاذب انسان جو خداہے کوئی تعلق نہ رکھتا ہو تمیں سال پہلے اپنی نسبت کمہ سکتا ہے کہ میں اس قدر سال اور زندہ رہوں گا۔ انسان کو اپنی زندگی کا ایک دم کے لئے بھی اعتبار نهیں - پھرایک شخص کابیہ کمناکہ میں تنمیں سال اور زندہ رہوں گااور میری عمر قریباً اتی سال کی ہوگی کوئی چھوٹی بات نہیں بلکہ ایک نشان ہے جو پورے زور سے پورا ہؤا۔ مگر مبارک وہ جو آنکھیں ر کھتاہے اور خوش قسمت ہے وہ جو نیکی کی راہ کو دیکھے اور قبول کرے۔ پھرد د سری دلیل بیہ ہے کہ حضرت صاحب کی کتاب نصرۃ الحق یا حصہ پنجم برا ہن میں درج ہے

بے قریب ہے اور تین برس کی مدت گذر گئی کہ خد اتعالی نے مجھے صر بح لفظوں میں اطلاع دی که " تیری عمراتی برس کی ہوگی اوریا بیہ کہ پانچ چھرسال زیادہ پایا نچ چیرسال کم"۔ پس اس جگہ ہے بھی صاف ثابت ہو تاہے کہ حضرت اقد س کی عمر ۱۳۲۳ھ میں ستر سر کچھ اوپر تھی۔ اور اب۱۳۲۹ھ میں ۷۴ سال کی ہوئی (کیونکہ نفرۃ الحق میں یہ بات ۱۳۲۳ھ لکھی گئی تھی) اور اس عبارت سے بیہ بھی ثابت ہو تا ہے کہ اتنی سال کی عمرسے الهام میں کیا مراد تھی ادر اس کے معنی خدا تعالیٰ کے علم میں کیا تھے اور صاف معلوم ہو تاہے کہ ۲۴ سے لے کر۸۸ سال کی عمر تک بھی جب حضرت اقد س فوت ہوتے وہ پیٹیمو ئی کی میعاد کے اند رہی ہو تا۔اس بات کو خود آپ نے بھی اس کتاب میں آگے چل کر تشریح سے لکھاہے کہ نہ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میری عمراتی سال سے ضرور زیادہ ہو جائے گی- بلکہ اس بارے میں جو فقرہ وحی اللی میں درج ہے اس میں مخفی طور سے یہ امید دلائی گئی ہے کہ اگر خد اتعالیٰ جاہے تواتی برس سے بھی عمر پچھ زیا وہ ہو سکتی ہے اور جو الفاظ وحی کے وعدہ کے متعلق ہیں وہ تو ۲۲ سال اور ۸۶ سال کے اندر اندر عمر کی نعیین کرتے ہیں" - (یہ دونوں عبار تیں ضمیمہ براہین حصہ پنجم کے صفحہ ۵۷ پر ہیں)اب اس عبارت کویڑھ کر ہرایک فخص غور کر سکتاہے کہ حضرت اقدیں نے صاف طور سے لکھ دیا ہے کہ خد اتعالیٰ نے مجھ کو خبردی ہے کہ تیری عرس اور ٨٦ سال کے درمیان ہوگ ۔ اور میں خود آپ کی ہی عبار توں سے ثابت کر آیا ہوں کہ آپ کی عمرو فات کے وقت ۲۸ بلکہ اس سے بھی پچھے زیادہ تھی۔ پس اب کسی معترض کاکیاحت ہو سکتاہے کہ اس قتم کااعتراض کرے ۔اور باوجو داس کے کہ پیشکو کی بڑے زور و شور سے یوری ہوئی اس پر نکتہ چینی کرے- ہاں وہ جو خداسے نہیں ڈرتے اور قیامت پرایمان نہیں رکھتے ان کے باز رکھنے کے لئے تو ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں اور نہ کسی بے شرم کا منہ بند کرنا ہمارا کام ہے۔ مگروہ جو خد اکی ہتی پر ایمان لاتے ہیں اور جزاء وسزاکے دن کالقین رکھتے ہیں خدا کو حاضرو نا ظرجان کر بتا کیں کہ کیا حضرت اقد س کی پیکھی کی لفظ لفظ یو ری نہیں ہو کی اور کیا حضرت اقدس خداکے الهام کے مطابق ۲۲ سال کی عمریا کر فوت نہیں ہوئے۔خد انے جو وعدہ اینے مأمور سے کیا تھا پوراکیااور اس کواپنے قول کے مطابق عمردی۔ اب اگر کسی کور چیثم اور بد باطن انسان کو کلام ہے تو وہ ڈوئی کے اشتہار کو پڑھے اور نصرت الحق کو جو عنقریب شائع ہونے والی ہے رکیجے تو اس کو معلوم ہو جائے گااور اس کادل گواہی دے اٹھے گاکہ حضرت میں موعود ہے جو کچھے وعدہ کیا گیا تھاوہ کیسی صفائی ہے یوراہڑ ااور میں علاوہ حضرت اقد س کی کتابوں کے اور جگہوں ہے

بھی اس کا ثبوت دے سکتا ہوں اور خود مخالفین کے کلام سے ثابت کر سکتا ہوں کہ حضرت کی عم ۷۲ سال کی تھی چنانچہ حضرت اقد سؑ کی وفات پر جو مضمون زمیندار کے لا ئق ایڈیٹرنے لکھا ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ " مرزاغلام احمد صاحب ۱۸۲۰ء یا ۱۸۱۱ء کے قریب ضلع سیالکوٹ میں محرر تھے اس وقت آپ کی عمر۲۳ تا ۲۳ سال کی ہو گی اور ہم چیثم دید شمادت سے کمہ سکتے ہیں کہ جوانی میں نہایت صالح اور متقی بزرگ تھے۔ کاروبار ملازمت کے بعد ان کاتمام وقت مطالعہ دینیات میں صرف ہو یا تھا" (زمیندار اخبار پرچہ ۲۸ مئی ۱۹۰۸ء صغہ ۵)- اب دیکھنا چاہئے کہ جب ساٹھ یا اکاشھ میں آپ کی عمر۲۴ کے قریب تھی تو ۱۹۰۸ء میں آپ کی عمر سمشی حساب سے ۲۷ یا اس سے پچھ کم ہوئی اور قمری حساب سے ۷۴ سال یا کچھ زیادہ-اور یہ ایک ایس گواہی ہے جو غدا تعالیٰ نے ایک ایسے مخص کے منہ سے دلوائی جو اس سلسلہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ پس کیااس پر بھی کسی کواعتراض ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد ہم ایک اور گواہی ایک ایسے مخالف کی پیش کرتے ہیں جس کا کام سوائے اس سلسلہ کی مخالفت کے اور کچھ بھی نہیں اور جو اس سلسلہ کی مخالفت میں جھوٹ بولنا بھی جائز مجھتا ہے بعنی اب ہم مولوی ثناء اللہ امر تسری کی تحریر سے ثابت کرتے ہیں کہ حضرت اقد سٌ اینے الهام کے مطابق عمریا کر فوت ہوئے اور وہ بیہ ہے کہ '' باقی رہا یہ کہ سب مخالفین کو مار کر مرس گے (یعنی حضرت اقدس) سواس سوال کاجواب بھی مرزاجی اپنے رسالہ الوصیتت میں لکھ کر نفی میں دے چکے ہیں۔ یعنی کمہ چکے ہیں کہ میری موت عنقریب اسی سال کی عمر کے پچھ پنیے ادیر ہے۔جس کے سب زینے آپ غالباطے کر چکے ہیں" (الحدیث ۲/ مئی ۱۹۰۷ء صغیر) اس عبارت سے صاف ا ابت ہو آ ہے کہ نہ صرف حضرت مسيح موعود بي لکھ چکے بيں كه اتى سال والے الهام كے مطابق میری عمرختم ہو چکی ہے بلکہ مولوی ثناء اللہ بھی اس بات کو مانتا ہے اور لکھتا ہے کہ آپ غالباسب زینے اس پیکیلو کی کے طے کرچکے ہیں۔ پس جبکہ دوست اور دشمن سب اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت کی د فات عین پینگ<sub>لو</sub> ئی کے مطابق ہوئی تواب اس پر اعتراض کرنا سرا سر بیجاا در حق طلبی کے بر خلاف ہے مگرا سکے ساتھ یہ یا در کھنا چاہئے کہ عمر کاحساب کچھ ایسا پختہ نہیں ہو تا-اور نہ عام طور ہے تاریخ پیدائش محفوظ رکھی جاتی ہے۔اور خود حضرت مسیح موعود تکی تاریخ پیدائش اور مہینہ محفوظ نہیں۔ اگر کسی وقت آپ نے انداز آ کچھ اور عمر بتادی ہو تو اس سے اس بات میں کوئی ہرج نہیں آ یا۔ کیونکہ عام طور سے عمرکے معاملہ میں زیادہ احتیاط نہیں ہوتی۔اور بہت جگہ اندازہ سے کام لیا جا تا ہے۔ مگراس جگہ جو عمر نہم نے لکھی ہے وہ خوب تحقیق سے لکھی گئی ہے۔اور نہ صرف حضرت

اقد مل کی مختلف تحریروں سے لی گئی ہے بلکہ خود مخالفین سلسلہ کے بیانوں سے ثابت ہوتی ہے اور خاص کر جناب مولوی سراج الدین احمر صاحب ایڈیٹر زمیندار کی رائے بہت معتبرہے۔ جو اپنا چشم دید حال ساتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کو ۲۰ یا ۲۱ء میں دیکھااو راس وقت آپ کی عمر قریباً ۲۲ برس کی تھی۔ پس اب بھی اگر کسی کو اعتراض ہوتو یہ اس کی سیاہ باطنی پر دلالت کر تاہے۔ چاہئے کہ تو بہ اور استغفار کرے تاکہ خد اکار حم اس کے شامل حال ہو۔

اب ہم نا ظرین کی آسانی کے لئے ایک اور طرح سے عمرکے سوال کو حل کرتے ہیں اور وہ بیہ ہے کہ حضرت مسیح موعود کی و فات سے چوہیں برس پہلے اطلاع دی گئی تھی کہ تمہاری عمراتی کے قریب ہوگی اور اس الهام کے مطابق آپ قریباً بتیں سال تک زندہ رہے بھرر سالہ الوصیت میں آپ نے شائع کیا کہ اب میری عمر بہت ہی تھوڑی رہ گئی ہے اور میری موت کے دن قریب آگئے ہیں اور اس پیچکی کی کے مطابق اڑھائی سال کے اندر فوت ہو گئے۔اب غور کرنا جاہئے کہ حضرت صاحب نے اپنی وفات سے چو نتیں برس پہلے چالیس کی عمرمیں یہ پیٹیگر ئی کی تھی کہ میری عمراتی سال کی ہوگی اور یہ پیگئے کی ایک فوق العادت طور سے یوری ہوئی کیونکہ کون کہ سکتا ہے کہ میں کل تک زندہ رہوں گایا یہ سال مجھ پر سلامت گذرے گامگروہ جس پر خدار حم کرے اور اپنی کلام ہے مشرف کرے - چو نتیں برس کی عمرایک اتنی لمبی عمرہے کہ اس میں ایک بچہ جو ان ہو کرا پنے ہاں یوتے پیدا ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے۔ پس بیاس طرح ممکن ہے کہ ایک مفتری کہ سکے کہ میں چونتیں پینتیں برس اور زندہ رہوں گا۔اگر کوئی ایباد عویٰ کر سکتاہے تو اس کو ہمارے سامٹے پیش کرو مگر شرط بیہ ہے کہ وہ کھے کہ میں خدا ہے خبریا کراپیا کہتا ہوں۔ بس جبکہ ایک جھوٹے سے اپیا دعویٰ ہوناناممکن ہے تو سوچو کہ حضرت اقد سؓ نے خدا سے خبریاکرایسی خبردی اوروہ اس کے مطابق چونتیں سال تک زندہ بھی رہے ۔اور جب خدانے خبردی کہ اب تمہاری وفات قریب ہے توانہیں د نوں میں فوت ہو گئے ۔ اور اس طرح دو پیٹکو ئیاں پوری ہو ئیں۔ ایک تو عمر کی زیاد تی کی کہ تم اس تدرع صدیک زندہ رہو گے اور ایک و فات کی کہ اب تمہاری و فات قریب ہے۔

پس حضرت صاحب کی دفات سے توان کی سچائی ثابت ہوتی ہے نہ کہ تکذیب ہم بفرض محال مان لیتے ہیں کہ حضرت صاحب اپنی بنائی ہوئی عمر سے پہلے فوت ہو گئے مگر اس سے بھی تو کوئی شبہ آپ کی سچائی میں نہیں آیا بلکہ اور سچائی ثابت ہوتی ہے کیونکہ جب حضرت مسیح موعود " نے الوصیت شائع کر دی اور لکھ دیا کہ اب میری عمر ختم ہوگئی ہے اور میری دفات قریب ہے تو پہلا

الهام منسوخ ہو گیا۔اوراب دو سرے الهام کے مطابق ہم کو نتیجہ کاانتظار کرنا جاہئے تھاسوا بیاہی ہؤا اور آپ میں ای وقت پر جو کہ بتایا گیا تھا فوت ہوئے۔ پس یہ کیسی صاف بات ہے کہ جب تک کہ حضرت اقد س کتے رہے کہ میری عمراتی سال کے قریب ہے اس دفت تک تو آپ زندہ رہے اور آپ نے اس الهام کے مطابق چونتیں سال عمریائی۔ مگرجب آپ نے الهام شائع کیا کہ اب میری وفات قریب ہے۔ تو آپ میعاد مقرر و کے اندر فوت ہو گئے۔ اور اس طرح دو نشان بورے ہوئے اور حضرت اقد س کی سچائی کا ثبوت ہے۔ پس بفرض محال اگر مان بھی لیا جائے کہ آپ اتی برس والے الهام کے مطاب**ق نوت نہیں ہوئے تب بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ الوصیت نے تواس الهام کو** منسوخ کر کے ثابت کر دیا کہ وہ تک بندی نہیں تھی بلکہ خد ا کا کلام تھا۔ ممکن تھا کہ اگر الوصیت والا الهام یورانہ ہو تا تولوگ کہتے کہ آپ نے ایک بڑمار دی تھی کہ میری عمراس قدر ہوگی سو پوری ہو گئی آگرخد ا تعالیٰ نے موت کے الهامات سے ثابت کردیا کہ سب کام خد ا کے اختیار میں ہیں وہ جب چاہتا ہے کسی کو لمبی عمر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اس کو دفات دیتا ہے۔ اور اس طرح اس نے حضرت اقدس کے الهامات کی سچائی کو بھی ثابت کردیا۔ ہاں اگر الوصیت میں موت کی پیگا کی نہ ہوتی تو لوگ کہتے کہ وہ وقت مقررہ سے پہلے فوت ہوئے لیکن جب الوصیت سے صاف ثابت ہو تا ہے کہ اب وفات قریب ہے۔ تو خود بخود پہلی پیشکو ئی چو نتیس برس تک اپنا جلال د کھاکر منسوخ ہو گئی اور موت کی پیچھ کی کا انتظار شروع ہؤا۔ پس اگریہ نہ بھی مانا جائے کہ حضرت کی عمر ۲۲ سال کی ہوئی اور اتی سال کے قریب ہوئی جیسا کہ میں پہلے ٹابت کر آیا ہوں- تو پھر بھی آپ پر کوئی الزام ، نہیں آتا کیونکہ جب موت کے الهام ہو گئے تو معلوم ہوا کہ اب کچھ سال عمریاتی بھی ہے تو وہ بھی منسوخ ہو گئی۔غرضیکہ ند کورہ بالا دونوں صور توں میں سے کسی میں بھی مخالف یا معترض کا ہاتھ نہیں یز سکتا کیونکہ اول تو میں نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ پیٹی ٹی کے مطابق عمریا کرفوت ہوئے اوراگر بفرض محال نہ بھی ہوئے تو الوصیت کے بعدوہ پہلی پیشکو ئی منسوخ سمجھی جائے گی کیو نکہ وہ اگر عمر کی زیادتی ظاہر کرتی تھی تو بیہ عمر کا نقطاع ظاہر کرتی تھی ہیں ہر طرح سے خدا کا کلام سچا ثابت ہو تاہے۔ اور مخالف معترض کا کوئی حق نہیں کہ وہ بغیر علم کے لاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ مُنْ حَكُم کے بر خلاف خواہ مخواہ اعتراض کرے ورنہ یا درہے کہ اس قتم کے اعتراضوں سے کوئی نبی نہ بچے گا-دو سرى بات جس كاميس جواب دينا چا بهنا بهول- ده نكاح دالى پيگيمو كى ہے- جس كى نسبت مخالف اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت صاحب فوت ہو گئے ہیں او روہ پوری نہیں ہوئی۔سویا درہے.

له به پیگل<sub>و</sub> ئی اولاایک اشتهار میں جو ۱۸۸۸ء میں شائع ہؤا درج ہوئی تھی- اور اس میں لکھا گیا تھ کہ بوجہ اس کے کہ آپ کے بعض قریبی رشتہ دار حق کی مخالفت کرتے ہیں ان پر عذاب آئے گا-اور اطلاع دی گئی تھی کہ اگر احمد بیگ اپنی لڑکی کا نکاح آپ سے نہ کرے گاتو نکاح کے بعد تین سال بلکہ اس سے بھی قریب زمانہ میں مرجائے گا-اور وہ جو اس لڑ کی سے نکاح کرے گاا ڑھائی سال کے اندر فوت ہوجائے گا۔اوراڑی کے والد کے ہاں اور بھی فوتیاں ہوں گی مگراس کے ساتھ رجوع کی شرط تھی۔ کیونکہ بیہ تمام سزاان لوگوں کے لئے اس لئے تجویز ہوئی تھی کہ وہ خدا کی باتوں سے ٹھٹھا کرتے اور اس کے کلام پر ہنتے تھے۔ اور جب وہ رجوع کرلیں تولازم تھاکہ وہ عذاب سے بچائے جائیں جو کہ ان کے لئے مقرر ہو چکا تھا۔ پس دیکھنا چاہئے کہ اس پیکی ٹی کی ایک شاخ جو احمد بیک اور اس کے رشتہ داردں کے لئے تھی کیسے زور سے بوری ہوئی ادل تواس پیٹیو ٹی کے مطابق احمد بیگ جس نے بد زبانی کونہ چھو ژااو رانی ضد ہے بازنہ آیا اس لڑکی کے نکاح تک زندہ رہااو رجب اس نے ۷ / اپریل ۱۸۹۲ء میں اس لڑکی کا ایک اور جگہ نکاح کر دیا تووہ پیٹی ٹی کی مقرر کردہ میعاد کے اندر لینی ۳۱ / دسمبر ۱۸۹۲ء کو فوت ہو گیا۔ اور بجائے تین سال کے چوتھے مہینہ تک ہی اس کو عذاب اللی نے گر فنار کرلیااور اس کے ساتھ ہی اس کے گھرمیں اور کئی موتیں ہو کیں۔ پس ہرایک طالب حق جان سکتاہے کہ اس پیگاہو ئی کی ایک شاخ کس زور سے پوری ہوئی۔اول تو احمد بیگ لڑ کی کے نکاح تک زندہ رہا پھروہ نکاح کے بعد چار ممینہ کے اند رہی فوت ہو گیا۔اد راس کے ساتھ ہی اس کے گھر میں اور بھی کئی فوتیاں ہو کئیں۔ پس اس کالا ز می نتیجہ تھاکہ وہ ہخص جو اس لڑ کی کا خاوند تھارجوع کر تااور شرارت ہے تو بہ کر تا-اوراس لڑی کی والدہ بھی اپنے گناہوں ہے باز آتی چنانچہ ابیای ہۋا۔اوران لوگوں نے بہت کچھ فرو تنی د کھلائی اوراس لڑکی کاایک چیااس سلسلہ میں داخل ہؤاادرا پے کل گذشتہ گناہوں ہے تائب ہؤا۔ پس ضروری تفاکہ خدا کاعذاب ان پر سے ٹل جاتا۔ اور دہ اس آنے والی آفت ہے مامون رہتے کیونکہ جب شرط نہ رہی تو مشروط بھی نہ رہااور باقی رہا د وبارہ حضرت مسیح موعودٌ ہے نکاح کامعاملہ اس کاجواب دینے کی ہم کو کچھ ضرورت نہیں - کیونکہ حضرت مسیح موعودًا بنی کتاب حقیقته الوحی میں خود دے گئے ہیں اور اس کی نسبت خد ا کاصاف فیصلہ تحریر فرما گئے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ "اس نکاح کے ظہور کے لئے جو آسان پر پڑھا گیاخدا کی طرف ہے ایک شرط بھی تھی جو اس وقت شائع کی گئی تھی اور وہ یہ کہ اَیّتُنَها الْمَوْاُ أَةُ تُوْبِيْ تَوْبِيْ فَإِنَّ ا لَبَلاَءَ عَلَىٰ عَقِبِكِ بِسِ جِبِ ان لوگوں نے اس شرط کو بور اکر دیا تو نکاح ننخ ہو گیایا تا خیر میں بڑگیا۔

كيا آپ كوخبرنهيں كە يَمْحُو اللَّهُ مُمَا يَشُاءُ وُ يُثْبِحُ نَكاحِ آسان پريزها گيايا عرش ير مَّر آخروه سه کاروائی شرطی تھی۔ شیطانی و ساوس سے الگ ہو کر اس کو سوچنا چاہئے۔ کیا یونس کی پیگئر کی نکاح یر ھنے سے پچھ کم تھی۔ جس میں ہلایا گیا تھا کہ آسمان پریہ فیصلہ ہو چکاہے کہ چالیس دن تک اس قوم یر عذاب نازل ہو گا۔ مگرعذاب نازل نہ ہؤا حالا نکہ اس میں کسی شرط کی تصریح نہ تھی۔ پس وہ خدا جس نے اپناالیاناطق فیصلہ منسوخ کر دیا کیااس پر مشکل تھا کہ اس نکاخ کو بھی منسوخ یا کسی اور وقت یر ٹال دے '' (متیقنہ انومی تمنہ صفحہ ۱۳۳ و و مانی فزائن جلہ ۲۲ مغیہ ۵۷۰ - ۵۷۱) **اب غور کرنا جاہئے ک**ہ حضرت مسے موعود "اس پینگلو کی کی نسبت اپنی زندگی میں ہی لکھ گئے ہیں اور فیصلہ کر گئے ہیں کہ یا تووہ کسی اور وقت پر ٹل گیاہے یا بالکل ننخ ہو گیاہے ۔ پس اب اس پیٹیو ئی پر اعتراض کرنانمایت جمالت پر دلالت كرتا ہے - كاش كه لوگ يسلم بات كى ية كو پنچيں اور پھراعتراض كياكريں - يادر ہے كه آج ہے ایک سال پہلے حضرت اقد سؑ بیہ فیصلہ کر چکے ہیں ۔ کہ وہ نکاح بوجہ عورت اور مرد دونوں کے رشتہ داروں کے رجوع کے منسوخ ہو چکاہے۔اوراگر آپًااییانہ بھی لکھتے تو بھی چو نکہ وہ پیشگہ کی شرطی تھی۔ ہرایک عقلمند انسان سمجھ سکتا تھا کہ چو نکہ ان لوگوں نے جن کی نسبت یہ پیشکو ئی تھی رجوع کیااور تو بہ کی اور اس شوخی سے باز آئے جو وہ پہلے د کھلاتے تھے تو وہ فیصلہ بھی ان پر سے ممل گیا۔ پس باوجو داس کے پھراعتراض کرنااچھانہیں۔اور ہرایک معترض کوخد اسے ڈرناچاہے کہ وہ بری غیرت والا ہے اور اپنی آیات پر ہننے والوں کو بغیر سزا کے نہیں چھوڑ تا۔ تیسری بات جس پر اعتراض کیاجا تاہے۔ وہ پانچویں بیٹے کی پیٹی کی ہے جس کی نسبت مخالفین سلسلہ کا خیال ہے کہ وہ اب تک پوری نہیں ہوئی۔ کیونکہ حضرت اقد س ٹے مواہب الرحلٰ کے صفحہ ۱۳۹ پر صاف طور سے لکھاتھا۔ کہ بَشَّرَ نِنْ بِخَامِسٍ فِنْ حِیْنِ مِیّنُ الْاَحْیَا نِ یعنی بجھے ایک پانچویں بیٹے کی بشارت دی گئی ہے اور اسی طرح اور بہت سے الهامات سے ثابت ہو تا ے- كه آبً كمان ايك اور الكايدامون والام مثلاً يدكه إنّا نُبَشِّرُك بِغُلام حَلِيم يُنْزِلُ مَنْزلَ الْمُبَارُكِ -سَاَهَبُلَكَ غُلَامًا زَكِيّاً - رَبِّهُبُلِنْ ذُرِّيَّةٌ طَيِّبَةٌ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلام إِ شَمُهُ يَحْيِل - مَظْهُرُ الْحَقِّ وَالْغُلاَ كَأَنَّ اللَّهُ نَزُلُ وِنَ الشَّمَا عِرَانِ بِيكِر يَول كِ ساتِه بي مخالفین کو یا د ر کھنا چاہئے کہ حضرت اقد س کاایک الهام جو کہ اخبار الحکم ۳۰جون ۱۸۹۹ء کو شائع ہو چکاہے۔ یعنی اِنِّن اُسْقُطُ مِنَ اللَّهِ وَ اُصِیْبُهُ یعنی میں الله تعالیٰ کی طرف سے آتا ہوں اور اس کی ، جا تاہوں۔ پھراس کے بعد الهام ہڑا'' کُفی هٰذَا ''-اور ساتھ ہی لکھاہے کہ یہ مبارک احمد کی

ولادت کے وقت کے الہام ہیں اب ہرا یک غور کرنے والا انسان سمجھ سکتاہے کہ پہلے الہام ہے تو ثابت ہو تا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو بجین میں ہی فوت ہو جائے گا۔اور دو سرے الهام کے بیہ معنی ہیں کہ بیہ نسل یا بیہ اولاد کافی ہے اور اب اس کے بعد کوئی نرینہ اولاد نہیں ہوگی چنانچیہ پہلے الهام کے مطابق مبارک احمد آٹھ سال کی عمر میں فوت ہوگیا۔ اور دو سرے الهام کے مطابق آپ کے ہاں اور کوئی نرینہ اولاد نہیں ہوئی اور تین چار برس کاعرصہ دراز گذراکہ آپ کو الهام مواكداناً نُبَشِّرُكَ مِفُلاَ مِ اوراس الهام كو آب ناين يوت پرلگايا كيونكه جب دونوں كلام ضدا کی طرف سے تھے۔ توان میں تناقض نہیں ہو ناچاہئے تھااور دونوں ایک دو سرے کے مطابق ہونے جا بیٹی سے۔ چنانچہ ملم نے بھی ای بات کے خیال سے آئندہ بیٹے کے الهام کو اپنے پوتے پر چہاں کیا۔ کیونکہ یو تابھی بیٹے کے قائمقام ہو تاہے۔ پس اس کے بعد لازم ہے کہ ہرایک الهام جو آئندہ بیٹے کی نسبت ہووہ آئندہ نسل کے لئے ہو-اور پھر پیر بھی غور کرناچاہئے کہ زبان کے لحاظ سے بھی بیٹا آئندہ نسل کے کسی فردیر بھی بولاجا تاہے چنانچہ عربی میں اس طرح کثرت سے استعال ہو تاہے۔ چنانچہ اکثر قبیلوں کے نام ان کے کسی بزرگ کے نام پر ہوتے ہیں۔اور وہ اس کی اولاد کہلاتے ہیں۔ چنانچہ بنوہاشم اور بنو قرینا کے دو قبیلے جو مکہ اور مدینہ کے ہیں۔مسلمانوں کی نظرے پوشیدہ نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ایک تووہ قبیلہ ہے جس سے نوراسلام کادر خت بھوٹااور ایک وہ ہے جس نے اس کے تباہ کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اور پھر بی امیہ کی خلافت اور بنی عباس کی سلطنت بھی فراموش نہیں کی حا سکتیں۔ اے دلوں کے اندھو! غور کرو!! کیا ہارون الرشید اور مامون الرشید عباس کے بیٹے تھے یا خلیفہ مروان اور عمر بن عبد العزیز امیہ کے لڑکے تھے؟ ہاں ذرا تدبرے کام لواور دیکھو! کہ حضرت اقدی الک الهام ہے جو آج ہے تمیں برس پہلے شائع ہو چکا ہے کہ یک فقطع مِنْ انجابوك و یُبْدَءُ مِنْكُ لِعِنی آئندہ تیرے بروں کانام اڑایا جائے گااور تیری نسل کانام تجھ سے مشہور ہوگا۔ اور دو سرے میہ کہ اوروں کی نسل ہلاک کی جائے گی اور آپ کی رکھی جائے گی۔ مگروہ جو تقویٰ اختیار کریں اس سے متثنیٰ ہوں گے مگر بسرحال آئندہ نسل آپ کے نام پر شروع ہوگی اور آپ کی اولاد کہلائے گی۔ سواگر اس الهام کی بناء پر ایک آئندہ ہونے والے لڑکے کی بشارت اس رنگ میں دے دی گئی کہ وہ تیری ہی اولاد سے ہو گاتو کیا حرج ہؤا۔ جب دنیا اپنے طور پر ایک شخص کو صدیوں گذرنے کے بعد بھی ایک دو سرے شخص کا بیٹا قرار دیتی ہے اور عمربن عبد العزیز اور ہارون الرشید یہ اور عباس کے لڑکے کہلاتے ہیں تو کیاوجہ کہ خد اتعالیٰ حضرت مسے موعود تکی نسل میں ہے کسی

آئندہ ہونے والے لڑکے کوان کے لڑکے کے نام سے پکار نہ سکے۔ کیاوہ کام جس کاانسان کواختیار ہے خد ااسکے کرنے سے معذو رہے؟ یا جب دنیا کے طالب ایک شخص کو کسی پہلے گذرے ہوئے شخص سے نسبت دیتے ہیں حالا نکہ وہ اس کامستحق نہیں ہو تا۔ تو کیاخد اجو خوب جانتاہے کہ کون کس ہے نسبت دیئے جانے کے لائق ہے ایسانہیں کرسکتا؟ آج وہ سید جو ہزاروں قتم کی ہدیوں میں مبتلا ہیں اور لا کھوں گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں اور سینکڑوں قتم کی بد کاریاں صبح اور شام ان ہے سر ز د ہوتی ہیں۔ اور وہ جن کے اقوال ایک شریف آدمی کی زبان پر نہیں لائے جاسکتے اور جن کے افعال ایسے نہیں ہیں کہ نیکوں کی مجلس میں ان کا ذکر بھی کیا جائے تو آل محمد الطابطی کیلانے کے ستحق ہیں ۔ مگر حضرت مسیح موعود تکی نسل میں ہے کسی لڑے کو اگر خد اتعالیٰ نے کسی مصلحت کی وجہ ہے ان کالڑ کا قرار دیا اور اس کے وجو د کی ان کو بشارت دی تو وہ ناجائز ٹھمرا؟ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خداان سے بھی زیادہ محدود طاقتوں والاہے؟ یااس کونسبت دینے کاعلم نہیں اور وہ اس بارے میں غلطی کر ہیٹھتا ہے؟ (نعوذ باللہ) آج سینکڑوں نہیں ہزاروں لیکچرار اپنی تقریروں میں زور زور ہے چلآ چلا کر کہتے ہیں کہ اے بنی آ دم ایسامت کرو-ایسا کرو- گران سے کوئی نہیں یو چھتا کہ ہمارے باپ کا نام تو آ دم ٹنہ تھا۔ پھرتم کیوں ہم کو اس نام سے پکارتے ہو۔ مگر خضرت صاحب ؑ کی نسل میں ہے ایک بچہ کو اگر ان کالڑ کا قرار دیا گیا تو کون سااند ھیر آگیا۔ کف هذا کالهام صاف ثابت کر آہے کہ بیٹے کے الهام آئندہ نسل کے کسی لڑکے کی نسبت ہیں۔اور پھروہ الهام جس میں ہے کہ تیری اولاد تیرے نام سے مشہور ہوگی- اس کی اور بھی تائید کر تاہے کہ آئندہ نسل کو بھی حضرت مسیح موعودٌ کا بیٹا کہا جاسکتا ہے ۔ خد اتعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ کون ان کا بیٹا بننے کے لا کُل ہے اس لئے اگر سمی عظیم الثان لڑکے کی نسبت جو دنیا میں ایک تبدیلی پیدا کردے خبردی جائے اور اس کو حضرت صاحب كابينا قرار ديا جائے توكيا حرج ہے- نبى كريم الكالك كا فير الله الله الله الله فارس ميں سے جو ایمان لائے وہ بنی فاطمہ میں ہے ہے پس کیااہل فارس خود حضرت فاطمہ ﷺ کے لڑ کے بن جاتے ہیں ۔اد رپھراس بات پر غور کرنا چاہئے کہ جیسے قر آن و حدیث میں کثرت سے بیہ محاورہ استعال ہو تا ہے۔ تو حضرت مسیح موعودٌ ہے اگر خد اتعالیٰ نے اس رنگ میں کلام کیاتو کیاحرج و اقعہ ہؤامثِلاً قر آن شریف میں یہو دیوں کو بار بار بنی ا سرائیل کے نام سے پکار اجا تاہے حالا نکہ ا سرائیل کو فوت ہوئے قریباً اڑھائی ہزار برس گذر گئے تھے۔اور یبودیوں کو پھر بھی خداتعالی نے بی اسرائیل کے نام سے ں کارا ہے اگر یہ محاورہ عرب کانہ ہو تااور کتب اللیہ میں ایسا طریق نہ ہو تاتواس وقت کے یہودی جو

بات بات پر اعتراض کرتے تھے فورا بول اٹھتے اور شور مچا دیتے کہ دیکھو الیامت کمو ہم بی ا سرائیل نہیں۔اوْراپنے والدین کا نام بتاتے کہ ان لوگوں کی اولاد سے ہیں۔اور پھر قر آن شریف يين حضرت ابراجيم كي نبت آيا ب كه و و مبنا له إشحق و يَعْقُوبَ (الانعام: ٨٥) يعني جم في حضرت ابراہیم گوامحقّ اور یعقوبؑ عطا کئے حالا نکہ حضرت یعقوبؑ حضرت ابراہیمؑ کے بیٹے نہ تھے۔ ﴾ بلکہ حضرت انحقؑ کے لڑکے تھے۔ پس معلوم ہؤا کہ خدا کے کلام میں ایبا آجا تا ہے اور اس میں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی-اور پھر قرآن شریف میں آتا ہے وَاِذْ اَ خَذْ نَا مِیْثَا قَكُمْ وَ رَ فَعْنَا فَوْ قَكُمُ الطُّورُ (البقره:٦٣) حالا نكره مخاطب تووه تقے جو نبی كريم الطَّافِينَ كَ مخالف تھے-اور حوالہ ان کا دیا جو حضرت مولیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں گذرے ہیں ۔ کیا یہو دیوں کاحق نہ تھا کہ وہ کتے کہ یہ غلط ہے ہم سے طُور کے پنچے کوئی معاہدہ نہیں لیا گیا۔ مگرافسو س کہ وہ آج کل کے معترضین سے زیادہ سمجھ رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ تبھی پہلوں کانام لیاجا تا ہے اور مخاطب پچھلے کئے جاتے ہیں۔ اور پہلے مراد ہوتے ہیں۔ اور بیٹے سے یو تایا پڑیو تایا نسل میں سے کوئی اور شخص مراد ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہوتی۔ پھر مسلمانوں کو بہت سے تھم قر آن شریف میں ويُ كَ بِي - مثلًا يَا يَيْهَا النَّبِيُّ إِذَا طُلَقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُو هُنَّ لِعِدَّ تِهِنَّ (اللاق:٢) يعن ال نبی جب طلاق د و تم عور توں کو تو طلاق دو ان کو ان کی عدت پر - تو کیا بیر ا دکام خاص حضرت نبی کریم الطاقائلی کے لئے ہیں-اور دو سرے مسلمان اس سے بری ہیں-اور اگر بفرض محال وہ شامل ہو گئے تو آج کل کے مسلمان تو ضرور اس کی پابندی ہے آزاد ہوں گے۔ پس جب ایبانہیں ہے اور کلام اللی میں اس قتم کا کلام آ جا تا ہے۔ تو اس بے فائدہ اعتراض سے کیافائدہ۔اعتراض تو ایباہو ناجاہے جو عقل کے مطابق ہواور پہلے انبیاءً پر نہ پڑے جب ایک اعتراض سے قرآن شریف اور احادیث تعجمہ اور کل انبیاء علیهم السلام پر حرف آتا ہے تو ایسااعتراض بجائے فائدہ کے الباعذاب اللی کا موجب ہو تاہے۔ پس وہ جو اس قتم کے اعتراض کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں خوش ہوتے ہیں چاہیٹے کہ ڈریں۔ کیونکہ خداتعالی کی غیرت شریر کو سزا کے بغیر نہیں چھو ڑتی اور بے جاطعنہ کرنے والا خود مورد قبراللي ٹھسر تاہے- غور کرو کہ قر آن شریف میں صاف آ باہے وَ جَا ہِدُ وَا فِی اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبْكُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي التِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةً أَبِيْكُمْ إِبْرَ مِيْمَ هُوَ سَمُّكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ (الحج: ٤٩) اور كوشش كروالله كى راه ميں خوب كوشش - جس نے پند كياتم كو اور نہیں کی تمہارے لئے دین میں کوئی تنگی-وہ دین جو تمہارے باپ ابراہیم کاہے جس نے تمہار ا

نام مسلمان رکھاہے۔اب کیاان آیات سے یہ نکلتاہے کہ ہرایک مسلمان کے باپ کانام ابراہیم ہو تا ہے۔ نہیں ہر گزنہیں۔اس کامطلب میہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم کی طرزیر کام کر آباو ران کے بتائے ہوئے رستہ پر چلتا ہے اور اسلام قبول کر تاہے وہ خداکے نزدیک ایساہے جیسے حضرت ابراہیم گابیٹا۔ و رنہ بیہ بات ہرایک مخص سمجھ سکتا ہے کہ دنیا کی سینگڑوں قومیں ایسی ہیں جواسلام میں داخل ہیں مگر حضرت ابراہیم می نسل سے نہیں اور نہ ان کی قوم کاحضرت ابراہیم کے خاند ان سے کوئی تعلق ہے یں جب خدا تعالیٰ نے ہرایک اس شخص کو جو مسلمان ہو تاہے۔اور خدا کی راہ میں کو شش کر تاہے حضرت ابراہیم کابیٹا قرار دیا اور بیٹے کے لفظ کواس قدروسیع کردیا کہ بنی اساعیل اور بنی اسرائیل کی بھی کوئی شرط نہ رکھی تو پھراگر آج اس خدانے حضرت مسیح موعود تکی نسل میں ہے کسی کوانہیں کا بیٹا قرار دیا تو کیا حرج ہے؟ جبکہ آج ہیں کروڑ انسان جو مسلمان کہلاتے ہیں خواہ عرب کے رہنے والے ہوں یا شام کے غرضیکہ ایران 'افغانستان 'ہندوستان 'چین ' جایان کے علاوہ یو رپ وا مریکہ کے باشندے بھی حضرت ابراہیمؑ کے بیٹے کہلا سکتے ہیں اور خدا تعالی قر آن شریف میں ان کو ابراہیمؑ کے بیٹے قرار دیتا ہے توایک فمخص کواگر حضرت مسے موعود کابیٹا قرار دیا گیاتو کیاغضب ہۋا پھر حدیث دیکھتے ہیں تو اس میں بھی بہت ہے ایسے محاد رات پاتے ہیں مثلاً معراج کی رات جب آنحضرت الله المليجة نے جرائيل عليه السلام ہے حضرت ابراہيم کی نسبت يو چھا که بيہ کون ہيں- تو انہوں نے جواب میں کما کہ لھذا اُبُوْ لفُ الصَّالِمُ يعني يه تيرانيك باپ ہے-اور ايبابي حضرت آدم كي نسبت فرمایا- پس جب قر آن و حدیث ہے یہ بات صاف ثابت ہے تو پھر حفزت اقد س پر کیوں اعتراض کیا جا تاہے کہ ان کو ایک لڑکے کاوعدہ تھاجو بورانہ ہؤا۔ خدا کے وعدے ٹلانہیں کرتے اوروہ پورے ہو *کر رہتے ہیں۔ای طرح یہاں بھی ہ*و گا۔ان الهامات سے بیہ مراد نہ تھی کہ خود حضرت اقد س<sup>ا</sup> سے لڑ کا ہو گا۔ بلکہ بیہ مطلب تھا کہ آئندہ زمانہ میں ایک ایبا فمخص تیری نسل سے پیدا ہو گاجو خدا کے نز دیک گویا تیرا ہی بیٹا ہو گا-او روہ علاوہ تیرے چار بیٹوں کے تیراپانچواں بیٹا قرار دیا جائے گا- جیسے کہ حضرت عیسلیٰ ابن داؤ ڈکملاتے ہیں۔ایساہی وہ آپ کا بیٹا کملائے گااور اس میری بات کی تائید خود حضرت اقدس کے اس الهام ہے بھی ہوتی ہے جومیں اوپر درج کر آیا ہوں یعنی کفٹی ہلذا جس کے معنی یہ تھے کہ حضرت اقد س کے ہاں اب نرینہ اولاد نہ ہوگی۔ چنانچہ اس کے بعد دولڑ کیاں ہو ئیں اور لڑ کا کوئی نہیں ہوًا۔اور خود حضرت اقد سٌ کابھی ہیں خیال تھا۔ کیونکہ انہوں نے بھی ایک الهام ں بیٹے کی بشارت تھی اپنے یوتے پر لگایا تھاور نہ اگر ان کو یہ خیال ہو تاکہ میرے ہی بیٹا ہو گاتو

یوتے پر کیوں لگاتے۔ سمجھتے کہ آئندہ بیٹاہو گااد روہ الهام پو راہو جا۔ الهامات کسی آئندہ نسل کے لڑکے کی نسبت تھے۔ خواہ یو تاہویا پڑیو تاہویا کچھ مدت بعد ہو۔ اب بعض لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جس کے چار لڑکے موجو د ہوں کمہ سکتا ہے کہ میرے ا یک لڑ کا ہو گا۔اور چو نکہ اسکے اولاد موجود ہے اس لئے اس کے کوئی نہ کوئی تو بچہ ہو گاہی پس کیا ہم اس طرح اس کو نبی مان لیں۔ اس لئے بیہ بات بھی یا د رہے کہ اول تو ہم اس کی دیگر نشانیوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس کی نبوت پر گواہی دیتی ہیں یا نہیں اگر واقعی اس کے ساتھ ایسے نشانات ہیں۔ جن ۔ یہ ایک شخص نبی قرار دیا جاسکتا ہے تواس میں کیاشک ہے کہ دہ نبی ہے۔ پیٹی کیاں بعض بڑے جلال کی ہو تی ہیں ۔ بعض معمولی درجہ کی ہو تی ہیں اور ذرا ذراسے واقعات کی بعض او قات نبی کو خبر دی جاتی ہے تو اس پر اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔اور دو سرے بیہ کہ حضرت اقد س نے صرف یہ پیٹکو ئی نہیں کی کہ میرے ایک بیٹا ہو گا بلکہ اس کے ساتھ شرائط رکھے ہیں اوروہ یہ کہ وہ حلیم ہو گانیک فطرت اور پاک ہو گا۔ اس زمانہ کے لوگوں میں سے ایک خاص امتیاز رکھتا ہو گا۔ اوریجی پن کی خصلتوں پر ہو گا-اور سب سے بڑی شرط میہ کہ وہ اس جلال کے ساتھ آئے گا کہ گویا اس کے زمانہ میں خدا خود زمین پر اتر آئے گا۔ پس اگر کوئی شخص اس نشم کی پیٹکو ئی کرے اور وہ ا پنے وقت پر پوری بھی ہو جائے تو کیا شک ہے کہ وہ سچاہے اور اسکے الهام رحمانی ہیں۔ پس معترضین کو چاہئے کہ بجائے ان پیکلو ئیوں پر اعتراض کرنے کے ان پیکلو ئیوں کو دیکھیں جو اس خاص زمانہ کے لئے ہیں اور جو سینکڑوں کی تعداد میں پوری ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں۔اگر آئندہ ہونے والی پیچی ئیوں کو نظراعتراض ہے دیکھا گیاتو کوئی نبی سچا ثابت نہ ہو سکے گامثلاً حضرت موگ نے خبردی تھی کہ میری قوم شام کی وارث ہو گی آگر ان کے فوت ہونے سے اٹکی قوم گبڑ جاتی اور ان کو کا فرو د حبّال ٹھمراتی تو کس قدر مشکل پڑتی۔ یا جب حضرت داؤ د ّے وعدے کئے گئے تھے اور وہ حضرت سیع کے وقت میں بورے ہوئے تو کیا در میانی زمانہ کے لوگوں کاحق نہ تھا کہ وہ اعتراض کرتے کہ فلاں فلاں وعدہ یو رانہیں ہوایا حضرت عیسیٰ نے جبایے حواریوں کو تختوں کے دعدے دیئے تھے اور اپنے لئے بادشاہی کی خبردی تھی تو اس وقت اگر وہ لوگ انکار کر بیٹھتے کہ خود تو سولی پر لٹکایا گیا معلوم نہیں ہاراکیا حال ہو گاتو کیا ان کے لئے بہتر ہوتا؟ یا ہارے نبی کریم الطافات نے ریل کی سواری کی خبردی تھی جو آج کل آگر پوری ہوئی توکیا چ کی بارہ صدیوں کے لوگ دین اسلام کو ترک کر دیتے اور گفراختیار کر لیتے کہ وہ نئی سواری کا دعد ہ یو را نہیں ہؤا۔ پس جب سہ

ایساہو تا چلا آیا ہے اور انہوں نے آئدہ ذمانہ کی خبریں بھی دیں ہیں۔ تواگر حضرت مسیح موعود نے کچھ آئندہ کی خبریں دیں اور بتایا کہ میری نسل میں سے ایک ایسالڑ کاہو گاجس کی ہیبت اس قدر ہوگی کہ گویا خدا آسان سے اس کی مدد کے لئے اتر آیا تو کیا ہؤا؟ اس سے توان کی اور بھی سچائی فابت ہوگی۔ اور اس وقت کے لوگ اس پینگو ئی کو پورا ہوتے دیکھیں گے۔ اور مزہ اٹھا کیں گے۔ آج کل کے لوگوں سے جو وعد ہیں وہ ان پر غور کریں اور ان پر جو شکوک ہیں وہ بیان کریں اور تو بیات کریں اور ستغفار ساتھ کرتے رہیں تاانہیں اصل حقیقت معلوم ہو اور خدا اپنے خاص فضل سے ان پر سچائی کھول دے۔ اور وہ صراط متنقیم دیکھ لیس ناکہ ہلاکت سے بی جا کیں۔ ور نہ جیسا کہ میں لکھ آیا ہوں یہ بیٹے کی پینگو ئی تو کسی ایسے لڑکے کی نسبت ہے جو آپ کی نسل سے ہو گا اور بڑی شان کا ہوں یہ بیٹے کی پینگو ئی تو کسی ایسے لڑکے کی نسبت ہے جو آپ کی نسل سے ہو گا اور بڑی شان کا آدئی ہو گا اور خدا کی نفرت اس کے ساتھ ہوگی۔ اور یہ بھی میں ثابت کر آیا ہوں کہ حضرت اقد س کے الهامات میں ہی اس فتم کے استعارہ نہیں ہیں بلکہ پہلے نبیوں کے کلام میں اور قرآن و حدیث میں بھی ہیں کہ بیٹے نبیوں کے کلام میں اور قرآن و حدیث میں بھی ہیں کہ بیٹا کہاجا تا ہے اور مراد نسل میں سے کوئی آدمی ہو تا ہے۔

اب اس کے بعد میں ایک اور چھوٹا سااعتراض کھے کراس کاجواب دیتا ہوں۔ جو کہ آگر چہ بہت فضول ہے لیکن چو نکہ بعض طبیعتوں میں خلجان پیدا ہو رہا ہے۔ اس لئے اس پر بھی لکھنا ضروری سجھتا ہوں اور وہ ہی کہ حضرت اقد س تو وفات پاگئے گرمولوی عجمہ حسین صاحب نے اب تک تو بہ نہیں کا اور آپ پر ایمان نہیں لائے۔ سویا در ہے کہ حضرت صاحب نے یہ بات کمیں نہیں لائے۔ سویا در ہے کہ حضرت صاحب نے یہ بات کمیں نہیں لائے۔ سویا در ہے کہ حضرت صاحب بجھ کو مائیں گے۔ سو وہ میری ذدگی میں ایمان لائر سے بلکہ اگر کہیں لکھا ہے تو یہ کہ مولوی صاحب بجھ کو مائیں گے۔ سو مولوی صاحب اب تک خدا کے فضل سے زندہ جیں اور تندرست جیں یہ کون می بڑی بات ہے کہ وہ اپنی طرز کو بدل دیس جمال انہوں نے مہدی کے عقائد باطلہ کارد کر دیا ہے اور گور نمنٹ کو اظمینان دلایا ہے کہ ایساکوئی مہدی یا میسے نہیں آئے گاجو خون کی ندیاں بمائے اور مولویوں کے گھروں کو لوٹ کے مال سے بھرے بلکہ وہ دلائل قاطع سے دنیا ہیں تبدیلی پیدا کرے گا۔ تو کیا تنجب گھروں کو لوٹ کے مال سے بھرے بلکہ وہ دلائل قاطع سے دنیا ہیں تبدیلی پیدا کرے گا۔ تو کیا تنجب ہرایک کے ارادہ پر مقرف ہے۔ جب وہ اپنی زندگی پر غور کریں گاور ہرایک کے ارادہ پر مقرف ہے۔ جب وہ اپنی زندگی پر غور کریں گاور دیو ان کے تمکسار اور اور عیر عمر کے ہیں اور باور جو داس کے کہ انہوں نے اپنی ورے زور سے اس کی گذشتہ عمر میں کیا کیا سلوک کئے ہیں اور باور جو داس کے کہ انہوں نے اپنی ورے زور سے اس کے سلملہ کو تباہ کرنا چا ہا مگر خد انے اس کو ہر میدان اور ہر جگہ میں فتح ہی وی اور پھراپنے لئے اس کی سلملہ کو تباہ کرنا چا ہا مگر خد انے اس کو ہر میدان اور ہر جگہ میں فتح ہی وی اور پھراپنے لئے اس کی سلملہ کو تباہ کرنا چا ہا مگر خد انے اس کو ہر میدان اور ہر جگہ میں فتح ہی وی اور پھراپنے لئے اس کی سلملہ کو تباہ کرنا چا ہا مگر خد انے اس کو ہر میدان اور ہر جگہ میں فتح ہی وی اور پھراپنے لئے اس کی اس کینے اس کی اس کی کو اس کی کہ انہوں نے اور کی اور پھراپنے لئے اس کی کی دور کرنا چا ہا مگر خد انے اس کو ہر میدان اور ہر جگہ میں فتح ہی وی اور پور ایک کے انہوں نے اور کی دور کری اور پور ایک کے انہوں کے اس کی کی دور کر بی کی دور کریں کو کی دور کریں کی دور کریں کے کی دور کریں کی کو کور کریں کی دور کریں کی دور کریں کی دور کریں کو کی دور

تڑپ اور غم اور ہمدر دی اور پچ پر لانے کے لئے کوشش کو ملاحظہ کریں گے تو خود بخو دان کے دل سے تَاللّٰهِ لَقَدُ اٰ ثُورُ كَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَ إِنْ كُنّاً لَخُطِئِيْنَ (يوسف: ۹۲) کی آواز آئے گی اور جبوہ شعر پڑھیں گے کہ

پِ ؞ڽ؎ ۔ حُسَيْنٌ دَفَاهُ الْقَوْمُ فِيْ دَشْتِ كُرْبُلاً

ایک حین وہ تھاجس کو دشمنوں نے کرالا میں قتل کیا کمِثْلِكَ مَعَ عِلْمِ بِحَالِیْ وَ فِطَنِهِ

ر ر ک کار سرا تیرے جیسا آدی میرے حال سے واقف اور دانا

قَطَعْتَ وِدَادًا قَدْغُرُ شَنَاهُ فِي الصَّبَا

رِّنَ اس دو تَى كو كان ديا بس كا در خت بم ن بين مِن لَكا اللهِ إِنْ الْجُعَلْ عَلَيْكُ مُسَلِّطاً

وو الله إن اجعل عليك مسلط

اور ایک وہ حین ہے جس نے جھ کوظم سے بحروت کیا عجبِبْتُ کہ اُ یَبْغِی الْھُدٰی ثُمَّ یَأْطُرُ عَجِرَت کیا تجب ہے کہ وہ ہدایت پر آگر پھر راہ راست چھوڑدے و کیش اُوداد یَقْصُرُ عَر میرے دل نے ددی میں کوئی کوئی نیں کی اُواٹ کیدی عَمّا یُجَاذِیکَ تَقَصُرُ نیں کی تو میرا ہاتھ تجے سزا دیے سے قاصر رہے گا ہے۔ یہ میں کی اُسل اور ایس کی کی سرا ہاتھ تجے سزا دیے سے قاصر رہے گا

وَ كُلُّمنِي ظُلْماً حُسَيْنٌ آخَرُ

جاتی ہیں۔ پس اگر مولوی صاحب موصوف اپنی و فات کے وقت ایمان لے آئیں تو اس پر وشمنوں

کو کیااعتراض ہو سکتاہے۔ وہ اس کو فرعون کامعاملہ سمجھ لیں۔ اور اول توبیہ اعتراض قبل از وقت ہے مولوی صاحب ابھی زندہ ہیں ایمان لانے کا بہت وقت پڑا ہے۔ اس پر اعتراض کرنا ہی فضول ہے۔ کیامولوی صاحب فوت ہو گئے ہیں کہ کہاجا تاہے کہ وہ ایمان نہیں لائے۔؟

تیبرا اعتراض زلزلہ کے بارے میں کیا جا تاہے کہ حضرت اقدیں ؓ نے لکھاہے کہ یہ زلزلہ میرے سامنے آئے گا حالا نکبہ آپ فوت ہو گئے اور کوئی زلزلیہ نہیں آیا۔ سویاد رہے کہ حضرت اقدس می کوئی الهامات زلزلوں کے بارے میں آئے ہیں بعض جگہ توبیہ ظاہر ہو تاہے کہ زلزلہ آیٹ کے سامنے آئے گا۔اور بعض جگہ ہے معلوم ہو تاہے کہ آپ کے بعد آئے گا۔سواس کی پیروجہ ہے کہ آپ نے کئی زلزلوں کی خبردی تھی بعض کی نسبت تو آپٹ نے خبردی ہے کہ وہ میرے سامنے آئیں گے۔ چنانچہ الهامات کے بعد بڑے بڑے خوفناک زلزلے آئے جنہوں نے زمین کو ہلا دیا۔اور دنیا کانے گئی اور بہت سے انسان چخ اٹھے کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ چنانچہ سول ملٹری گزٹ نے بھی کھاکہ نہ معلوم دنیا کو کیا ہونے والا ہے۔ چنانچہ جنوبی امریکہ 'بخارا'اور کوئٹہ کے خوفناک زلزلے کچھ ایسے نہیں ہیں کہ نظرانداز کئے جا کیں۔ پس جہاں یہ الہام پورے ہوئے ہیں باقیوں کابھی ا نظار کرناچاہۓ او را یک عظیم الثان زلزلہ کی خبرجو نصرت الحق میں دی گئی ہے او راس میں حضرت اقد س کے لکھاہے کہ وہ میرے سامنے آئے گاتواس کی نسبت بیالهام بھی درج ہو چکاہے کہ ذیب اُجِّدْ وَ قَتَ مٰذَا لِعِنى اے میرے خدایہ زلزلہ جو نظرکے سامنے ہے اس کاوقت کچھ پیچھے ڈال دے اوراس سے پہلے حضرت اقدیں نے صاف لکھا ہے کہ " آج زلز لے کے وقت کے لئے توجہ کی گئی کہ وہ کب آئے گاای توجہ کی حالت میں زلزلہ کی صورت آئھوں کے آگے آگئ"۔ پس اس الهام سے صاف ثابت ہو تا ہے کہ اس زلزلہ میں تاخیر ہو گئی ہے اور وہ کچھ تت بعد واقعہ ہو گااور بیہ بھی ظاہر ہو تاہے کہ وہ حضرت کے بعد ہو گا۔ کیونکہ اس کانظار ہ ایبا خوفناک نظر آیا ہے کہ آپ نے دعاکی کہ یا اللہ اس زلزلہ کو ابھی ٹال دے بعنی میری زندگی میں نہ آئے۔ کیونکہ آگروہ آپ کی زندگی میں آیا تو پھراس کا دو سرے وقت پر ٹلنا ہے فائدہ تھا۔ اور اس کاخوفناک نظارہ آپ کو دیکھنا رِ نا - پھراس الهام كے ساتھ ايك اور الهام ہے كه آخَّر ١٤ اللّهُ إلى وَ قَتِ مُسَمَّ يعنى خدانے تيرى دعاسن لی اور اس زلزلہ کو تیری زندگی کے بعد نسی وقت پر ٹال دیا۔ پس اب اس پیپیمو ئی پر نمس کو اعتراض ہو سکتاہے۔ اگر حضرت اقد س کو ایک زلزلہ کاالهام ہو تاتب تو اعتراض کی کچھ منجائش ہو سکتی تھی کہ وہ نہیں آیا ۔ مگرجب چاریا نچ زلزلوں کی طرف اشار ہ تھاجو قیامت کانمو نہ ہوں گے مگر

، بزاہو گا۔او راس کی نسبت آپ نے لکھاتھا کہ وہ میرے س الهام ہؤاکہ نہیں آئے گا۔ توکیااعتراض ہو سکتاہے؟ بیشک ہم مانتے ہیں کہ یہ الهامات بھی تھے کہ آپ کے سامنے بھی کئی زلزلے آئیں گے مگروہ پورے بھی ہوئے۔اوران پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔امریکہ کے زلز لے اور بخار ااور کوئٹہ کے زلز لے جنہوں نے ایک دم میں ہزاروں جانوں اور کرو ڑوں رویے کا نقصان کر دیا۔ انہیں الہامات کے مطابق تھے۔ جو حضرت صاحب کی زندگی میں آئے اور کل الهامات کو يورا کر گئے۔ اور اگر کوئی يہ کے کہ الهام کے الفاظ توبیہ تھے کہ أُدِ يُكُ زُ لُؤُ لَةً الشَّاعَةِ لِعِنى مِن تَجْمِي سخت زلزله وكهاؤل كا-پس امريكه اور بخاراك زلزل آپ نے کہاں دیکھیے تو اس کاجو اب بیہ ہے کہ بیہ عربی زبان کامحاد رہ ہے جو ایسے موقعوں پر استعال ہو تا ہے جيے قرآن شريف ميں آنام كرائم تركيف فعل ربك باصحب الفيل يعن كيات نيس دیکھاکہ خدانے اصحاب فیل سے کیا کیا۔ حالا نکہ اصحاب فیل کا داقعہ تو نبی کریم التفایلی سے پہلے ہو چکا تھا۔ انہوں نے کب دیکھا کہ خدانے ان سے کیا کیا۔ پس اس بات پر اعتراض کرنا کسی نادان کا ہی کام ہے دانا ایبانہیں کر سکتا۔ پھرایک اور بات ہے۔ کہ اگر بفرض محال ہم مان بھی لیس کہ حضرت کا كوئى الهام نه تفاكه بيه زلزله تيرب بعد آئے گا- تو بھى كياحرج ہے آپ كوبار بار الهام مو تاہے وَ إِمَّنا نُو يَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُ مُمْ أَوْ نَتَوَ فَّيَنَّكَ لِعِنى مِاتَةِ بَم بعض وعيد كي پينكو ئيال تجّه وكلا كيل گے یا وفات دیں گے۔ یعنی بعض ان میں سے تختجے د کھا <sup>ن</sup>یں گے اور بعض تیرے بعد ظہور میں آ<sup>ک</sup>یں گی۔ پس اگریہ پدیکھ ئی ٹل گئی ہو اور خدانے کچھ مدت تک ملتوی کر دی ہو تو کیا تعجب ہے ۔اوراگر کوئی بیہ کے کہ اس کی اطلاع خدا نے نہیں دی تویا د رہے کہ یونس نی کو بھی اسکی اطلاع نہیں ملی تھی۔اور اگر غور سے دیکھاجائے تو بونس نبی کاقصہ اس معاملہ کو حل کر دیتا ہے۔ کیو نکہ ان سے بھی وعدہ تھاکہ چالیس دن تک ان کی قوم پر عذاب آئے گااد ران کی زندگی میں ہو گا۔ تگروہ عذاب مل عمیا توکیا اس سے بیدلازم آیا کہ بونس نبیّ ہمیشہ زندہ رہے۔ کیونکہ نہ وہ عذاب آئے گااور نہ اسکی موت کا دفت آئے گا۔ پس جب ایبانہیں تو اس موقعہ پر کیوں اعتراض کیا جا تا ہے۔ خدانے اس عذاب کوایک بدت پیچهے ٹال دیا۔ توکیااب ضروری تھا کہ وہ اس وقت تک حضرت اقد س محوز ندہ ر کھتا۔ گریہ جواب ہم مخالفین کے تمام اعتراضوں کو مان کر دیتے ہیں۔ورنہ حقیقی جواب ہی ہے کہ حضرت اقد س کو بہت ہے زلزلوں کی خبردی گئی تھی اور الهام تھا کہ بیہ تیری زندگی میں آئیں گے چنانچہ جیسا کہ میں اوپر لکھ آیا ہوں وہ آئے بھی-اور ایک عظیم الشان زلزلہ کی جو خبردی گئی تھی کہ

دہ آپ کی زندگی میں آئے گااس کی نسبت دوبارہ الهام ہو چکاتھا کہ وہ آپ کی موت کے بعد ہو گا۔ چنانچہ اس طرح ہڑا۔اور میں وہ دونوں الهام جو اس بارہ میں ہوئے اوپر درج کر آیا ہوں۔ پس میہ کہنا کہ وہ زلزلہ حضرت صاحب کی زندگی میں کیوں نہ آیا ایک بے ہو دہ اعتراض ہے اور بے فائدہ ضد

اب آخر میں اس قدر اور لکھنا چاہتا ہوں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بیہ دلا کل توان لوگوں کے لئے ہوئے جو مسلمان میں یا عیسائی ہیں۔ مگر آربوں کے لئے جو ان نہ کورہ بالا پیشکہ ئیوں پر اعتراض کرتے ہیں کیاجواب ہیں- سویا درہے کہ اول تو میرے جواب قریباً کل کے کل ایسے ہیں جو خدا کے فضل سے کل قوموں کے لئے ہیں مثلاً عمر کی نسبت شماد ۃ صحیحہ کہ وہ پوری ہوئی اور الهام کے مطابق ہوئی۔ نکاح کے متعلق بیہ جواب کہ اس کا ایک حصہ اس صفائی سے یورا ہؤاکہ اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتااور دو سرااس لئے التواء میں پڑ گیااور فنخ کیا گیا کہ جن کی نسبت سزا تجویز تھی انہوں نے رجوع کیااور ایک اور صرح جواب میہ دیا ہے کہ خود حضرت اقد س ککھ گئے ہیں کہ وہ ننخ ہو گیا یا التواء میں پڑ گیاہے۔ اور زمانہ نے بتادیا ہے کہ وہ فٹخ ہی ہو گیاہے۔ پس جب خود ملهم که مر گیا ہے کہ وہ فنخ ہو گیاتو کسی کو کیااعتراض ہو سکتاہے۔اور بیٹے کی نسبت بھی لکھ آیا ہوں کہ حضرت کے الهاموں سے ثابت ہو تا ہے کہ وہ ان کے ہاں نہیں بلکہ آئندہ نسل سے ہو گاادر ایک خاص شان کا ہو گا۔اد رمولوی محمد حسین اور زلزلہ کی نسبت بھی ایسے ہی جواب دے آیا ہوں۔پس اگر ان کا کوئی اعتراض ہو سکتا ہے تو ان جوابوں پر جو گذشتہ نہیوں کی مثالیں دیکر دیتے گئے۔ سودہ الزامی جواب ہیں حقیقی نہیں حقیقی وہ ہیں جو سب کے لئے ایک ہیں-اور دو سرے ان لوگوں کے لئے ہمار اصاف جواب میہ ہے کہ ہمیشہ کثرت دیکھنی جائے۔ پیکھو ئیوں میں متشابهات بھی ہوتی ہیں۔ بعض آئندہ زمانہ کے لئے ہوتی ہیں۔ پس ان پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ کثرت کی طرف نظر کرنی چاہئے۔ سوجہاں حضرت اقد س کی ہزار د ں پدیگئ<sub>و</sub> ئیاں رو زروشن کی طرح پوری ہو ئیں۔اگر چند پدیگئ<sub>و</sub> ئیاں کسی وجہ سے بعض لوگوں کو سمجھ میں نہ آئیں توان پر اعتراض کرنامحض ضداور تعصب ہے اور صداقت کے طالب ان باتوں سے دور ہیں۔ اور دو سری یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ حضرت اقد س کے تین دعوے تھے ایک مہدی گا ایک عیسیٰ کا ایک کرشن گااور اس وقت تین قومیں ہی زبردست ہیں مسلمان 'عیسائی اور ہندو۔ پس ہرایک قوم کے لئے جو معجزات د کھلائے گئے ہیں۔ وہ انہیں کے رنگ کے ہیں۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے نبیوں کے حالات جو نکہ معلوم ہیں اس لئے ان کے رنگ کی

پیچکی ئیاں ان کو د کھلائی گئیں۔ بعنی بعض پیچکیو ئیاں صاف او ربعض متشابهات کے رنگ میں کیو نک ان کے نبیوں کی پیشکو ئیاں بھی اسی طرز پر ہیں اور اس لئے وہ ہم پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے ہاں کر شن ہونے کی حالت میں جو پیشکو ئیاں ہندوؤں کی کل قوموں کو دکھلائی گئی ہیں ان پر اعتراض کرنے کاان کو حق حاصل ہے اوریہ عجیب بات ہے کہ چو نکہ ہندوؤں کے نبیوں کے حالات غائب ہیں اور پایڈ ثبوت کو نہیں بہنچ سکتے اور ان میں کوئی تاریخ نہیں جس سے ان کے اصل واقعات کا پہت مل سکے۔اور دو سرے ان کی ایک قوم آربیان نبیوں کے وجو دسے بھی مشکرہے۔اس کئے خد اتعالی نے ان کے لئے جو معجزات د کھائے وہ ایسے صاف ہیں کہ ان پر کوئی اعتراض نہیں آ سکتا۔ مثلاً دیا نند لیکھرام اور قادیان کے بعض آریوں کی نسبت پیشکو ئیاںایسی صاف اور صریح ہیں کہ نمسی ہندو کی مجال نہیں کہ ان پر اعتراض کر سکے۔ بلکہ بعض سلیم الفطرت ہند د صاف طور سے اس بات کاا قرار کرتے ہیں کہ وہ بوری ہو گئیں۔ اور بعض کے نام حضرت اقد سٹے نے اپنی بعض کتابوں میں درج بھی کئے ہیں۔ بس ہند و صاحبان کو چاہئے کہ اعتراض کرشن کے معجزات پر کریں جوان کے لئے ہیں کیو نکہ ہرایک قوم پر اس کے رنگ میں جحت قائم کی جاتی ہے اور دو سروں کو اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ مثلاً اٹیک قوم اخلاقی تعلیم کو اصل دار ویدار سچائی کاسمجھتی ہے۔ تو اس پر ہم اسلام کی سچائی اسی رنگ میں ثابت کریں گے اور دو سری قوموں کو اس پر کوئی اعتراض کا حق نہ ہو گا۔ یا مثلاً ہم عیسائیوں کو کمیں کہ جن نشانیوں کانبی توریت میں بتایا گیا تھاوہ ہمارے نبی کریم ﷺ تھے اور سے ان کی سچائی کاایک نشان ہے ۔ تو اس پر آریوں یا شاتن دھرم کو پچھاعتراض نہیں ہو سکتا۔ کیو نکہ ان کے رنگ میں ان پر اتمام ججت قائم کی گئی۔ پس ہندو قوموں کو چاہیۓ کہ وہ کر ثن والی پینگلو ئیوں پر اعتراض کریں جہاں خدا کے فضل ہے ان کو اعتراض کی کوئی گنجائش نہ ملے گی کیونکہ خداتعالیٰ نے ا نہیں کے رنگ میں ان پر اتمام ججت قائم کی ہے۔ پس یا در ہے کہ اول تو کل جواب جو میں دے آیا ہوں وہ سب قوموں کے لئے کیساں ہیں- اور دو سرے کثرت دیسی جاہئے- اور تیسرے ہندو قوموں کو ان پیٹکو ئیوں پر اعتراض کرنے کاحق حاصل ہے جو کرشن کی حیثیت میں ہیں۔اور خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے وہ پیٹی کیاں بالکل صاف طور سے پوری کی ہیں۔ کیونکہ اگر ان میں متشابهات ہوتے تو ہم کو آریوں پر ان کی سچائی ثابت کرنی مشکل ہو جاتی۔ کیونکہ ان کے نبیوں کے حالات ملنے بہت مشکل بلکہ قریباً ناممکن ہیں۔ پس خدا کے فضل سے دنیا کی کوئی قوم نہیں جو حضرت سے موعود کے الہامات پر اعتراض کر سکے اور خد اتعالیٰ کا کلام بڑے زور سے یو راہو کران کی سجائی

پر مرلگار ہاہے - كه لا يُغْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى اور دو سرايه الهام كه قَرُّبَ أَجُلُكَ الْمُقَدَّرُ وَلاَ نُبْقِىٰ لَكَ مِنَ الْمُخْذِيَاتِ ذِكْرًا -

اب اس کے بعد میں اتنا لکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت اقد س کی پینگو ئیوں پر جو اعتراضات کاسلسلہ مخالفین نے شروع کیا ہے وہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے اور حق پیندی کے لحاظ ہے ان کو کوئی حق نہیں کہ وہ اس قتم کے اعتراض کریں ۔ کیونکہ بعض ایسی پیٹگو ئیوں پر اعتراض کرنا جو متشابهات سے ہوں راستی کاشیوہ نہیں۔ کیونکہ پیٹگو ئیوں کی تصدیق اس طرح نہیں ہؤا کرتی که تمام کی تمام پیشگو ئیاں بالکل صاف اور سیدھے رنگ میں پوری ہو جائیں اور ہرایک شخص ان کو سمجھ سکے ۔ چنانچہ قرآن شریف نے اس مسللہ کو بالکل صاف کر دیا ہے ۔ اور اس میں کوئی شک دشبہ کی گنجائش نہیں رہی۔ کیونکہ قرآن شریف کے اول ہی صفحہ پربیہ آیت تحریر ہے کہ مدی لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ مُوْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ لِعِن قِر آن شريف ميں ہدايت ہے ان متتوں كے لئے جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں یعنی وہ بیہ نہیں چاہتے کہ وہ تمام آیات اللہ کی طرح ان کے آگے کھول کر رکھ دی جائیں۔اور ایس سید ھی طرح سے ان کو پیش کیا جائے کہ کوئی ذی روح بھی ان سے انکار نہ کرسکے۔ بلکہ جب بعض باتیں دیکھتے ہیں جن سے ند ہب کی سچائی ثابت ہوتی ہے تو پھروہ اس سے اندازہ لگا کرباقی غیب کی باتوں پر ایمان لے آتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ سنّتِ النیہ کے مطابق بعض پیکلو ئیاں یا بعض احکام متشابهات ہوتے ہیں جو کہ ممکن ہے کہ ایک کی سمجھ میں نہ آئیں اور دو سرے کی عقل ان کو پالے اور ان کی سچائی کی تصدیق کرے ۔ پس خداوند تعالی ایسے ہی لوگوں کو متقی قرار دیتا ہے جو کہ عقل سے کام لیتے ہیں۔اور ہرایک بات کو روز روشن کی طرح صاف دیکھنا ضروری نہیں سمجھتے ۔اور اگر ہرایک بات ایس صاف ہو جایا کرے کہ اندھے ہے اندھا بھی اس کو سمجھ لیا کرے تو دنیامیں کفروار تداد کاسلسلہ ہی نہ رہے - حالا نکہ قرآن شریف سے صاف ا اہت ہو تاہے کہ کفار ہیشہ دنیا پر رہیں گے ۔اور خود زمانہ کی رفتار اس بات کو ٹابت کرتی ہے اور اگر کی نبی کے زمانہ میں کل کی کل دنیا مسلمان ہو سکتی تھی۔ تو اس بات کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے نبی الکالتائی سے جو تمام نبیوں کے سردار اور خاتم النبیتن ہیں۔ مگرجب ان کے زمانہ میں ایسا نہیں ہؤاتو پھر کسی اور نبی کی نسبت ہم کب بیر گمان کر سکتے ہیں کہ اس کے زمانہ میں تمام کی تمام دنیا ایمان لے آئے گی اور کفر کانام دنیا سے مٹ جائے گا-اور اگر کوئی مخص ایسا کمان کر تاہے تووہ نبی كريم العَلَيْتِيَّ كي صريح متك كرياب - اور آيت شريفه و حاجلُ الَّذِينَ اتَّدَعُونَ فَوْ قَاللَّذِينَ

کُفُو و الله یو ما لَقِیلُه مَةِ (ال عمران:۵۱) بھی صاف ظاہر کرتی ہے کہ قیامت تک کفراور ارتداد کا ملسلہ جاری رہے گااور سیجے نبیوں کے دعثمن ہمیشہ اور ہر جگہ موجود رہیں گے۔ پس معلوم ہڑا کہ تھی اور کسی نبی کے وقت ایسے کھلے کھلے نشان نہیں و کھائے گئے کہ تمام کی تمام دنیا ایمان لے آئے۔ بلکہ ہر زمانہ میں کچھ محکمات اور کچھ متشابهات بھی بیان کئے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح ؑ کے د شمن آخرونت تک انکار کرتے رہے۔ کہ ہم کو کوئی نشان نہیں د کھایا گیااور آخر ذلت سے ہلاک ہوئے۔اور حضرت ابراہیم اور المحقؑ کے دشمنوں کابھی نہی حال رہا۔اور پھر حضرت مو ک کے مقابلہ میں فرعون کو بھی ہیں شکایت رہی کہ کوئی نشان آسانی لاؤ۔عصا کاسانپ بناناتو ایک سحرہے اور غرق ہوتے وقت اس پر ظاہر ہوڑا کہ سچا کون تھااور جھوٹا کون-اور جب اس پر اس حدیک بات کھل گئی اور ثابت ہوگیا کہ حضرت مو ک سیجے تھے تو اس وقت اس کو ایمان نے کوئی فائدہ نہ دیا جس سے معلوم ہو تا ہے کہ اگر حق بالکل ظاہر ہو جائے اور کوئی امتیا زعقلند اور بے عقل میں فرق کرنے کانہ رہے تو اس وقت کا ایمان کام نہیں آتا۔ پس کسی نبی ہے ایسے معجزات کاطلب کرناجو بالکل صریح ہوں اور متشابهات ان میں قطعاً نہ ہوں بالکل بے فائدہ اور سنت اللہ کے خلاف ہے۔ کیونکہ جب ﴾ ایسے صاف نشانات کسی نبی کی سیائی ثابت کرنے کے لئے ظاہر ہوں تو پھراس پر ایمان لانابالکل ہے۔ فائدہ ہو گااور ایسے وقت میں ایمان لانے والے کو رضائے اللی کے حاصل کرنے کاموقع نہ ملے گا اوراس کاحشروہی ہو گاجو فرعون کاہؤا۔ گرچو نکہ خداتعالی کامنشاء کسی نبی کے بھیجنے سے عام اصلاح کا ہو تاہے۔اور کھوٹے کو کھرے سے پر کھنے کا ہو تاہے۔اس لئے ہرایک نبی کے وقت معجزات ایسے پی رنگ میں دکھائے جاتے ہیں کہ سعید الفطرت اور عقلمند لوگ ان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ مگر تج طبع اور بدباطن انسان اس نور کے حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں اور آ فریک کٹ حجتی کرتے رہتے ہیں اور باوجو وسینکڑوں نشانوں کے وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی کوئی نشان نہیں و کھایا گیااور ایسے لوگوں کا سوائے عذاب اللی کے کوئی جواب نہیں ہوتا۔ جب عذاب آتا ہے تو پھر سجھتے ہیں کہ ہاں خدا کا دعد ہ سچا تھا اور اس کا رسول بر حق مگر اس وقت کا ایمان کسی کام نہیں آیا۔ چنانچہ نبی کریم القلطينيِّ كے زمانہ ميں بھی لوگوں نے ایسے ہی اعتراض كئے اور كماكيہ آپ ً آسان پر چڑھ كركتاب لا ئیں تب آپ کو ہم مان لیں گے ۔ مگرا سکا جو اب جو ملاوہ خلا ہر ہی ہے کہ اَ وْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتُ مِيْنَ إِنْ خُرُ فِ أَوْ تُرْقِي فِي السَّمَاءِ وَ لَنْ تُؤْمِنَ لِرُ قَيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلُ عَلَيْنَا كِتْباً تَقْرَقُهُ قُلُ سُبْحًانَ دَبِينَ هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بَشَرًّا رَّ سُوْلاً ﴿ إِنِي الرَائِلِ: ٩٣) لِعِنى كَافْرنِي كريم الطّافاتِيَّ كو كَتَمْ مِيل

لہ اگر آپ ؑ کے لئے ایک سونے کامکان ہویا آسان پر چڑھ جا کیں تو ہم ایمان لے آ کیں گے۔مگر صرف آسان پر چڑھنا ہی کافی نہیں بلکہ وہاں ہے ایک ایس کتاب بھی لے آئیں جس کو ہم بڑھ سکیں۔ (خدا تعالی فرما تاہے کہ)ان کو کہہ دے کہ میں کیاہوں صرف ایک بشرر سول ہوں۔ یعنی بشر ر سول سے توالیے صاف اور صریح کام نہیں ہوتے جو خلاف سنت بھی ہوں اور خلاف بشریت بھی ہوں- اب صاف ظاہر ہے کہ اگر نبی کریم اٹھائیٹی ایباصاف معجزہ دکھادیتے تو کل کے کل کفار مسلمان ہو جاتے۔ بلکہ کل دنیا کے لوگ آپ میرایمان لے آتے لیکن چو نکہ خدا تعالیٰ کی سنت میں ہے کہ معجزات ایسے صاف نہیں دکھا تا کہ جن سے کل دنیا مان جائے۔او رایمان لاناصد ق کی بناء پر نہ رہے اور ہر کاذب و صادق کو زبر دستی نبی کی طرف جھکا دیا جائے۔ اس لئے وہ معجزات میں ایسے متشابهات بھی رکھتاہے جن سے سعیدلوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور دو سرے لوگ الٹااور بھی بیزار ہو جاتے ہیں۔اور صریح پیگکہ ئیوںاور محکمات کو بھی نظرانداز کردیتے ہیں۔جس سے نیکوںاور بدوں میں ایک بیتن فرق ہو جا تا ہے۔ اور دنیا دیکھ لیتی ہے کہ کون سچائی کا دلدادہ ہے اور کون جھو ہ اور فریب کاشیدا۔ چنانچہ میں وجہ تھی کہ باوجو دہزاروں معجزات اور آیات کے بہت سے خبیثوں نے نی کریم اٹھائیج کی مخالفت کی اور ان کو نہیں مانا- اور بجائے محکمات کے متشابہات کی طرف گئے - اگر تعلیم یران کی نظریزی تو متشابهات پراو راگر آیات پرانهوں نے غور کیاتو متشابهات کومد نظرر کھا۔ پس اس وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے اور سچائی کو دکھ نہ سکے مگر جنہوں نے متشابهات کی پرواہ نہیں کی اور ایمان بالغیب کے مسلم مسلہ پر عمل کیاوہ ان تمام مشکلات سے پچ رہے اور ہر قتم کے ابتلاؤں سے محفوظ رہے۔ انہوں نے اصول کو دیکھااور فروع کو ان کے مطابق کیا۔ مگر برخلاف اس کے کفار نے حاِہا کہ پہلے چھت تیار کریں اور پھر بنیاد رکھیں گے اور وہ ناکامیاب ہوئے۔ پس اصل شناخت کسی نی کی اس طرح ہو سکتی ہے کہ کثرت کی طرف نظر کی جائے اور متشابہات کو نظرانداز کیا جائے۔ کیونکه جب تک ایبانه کیاجائے تھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔اور راستی اور حق پیندی بھی ہیں جاہتی<sup>.</sup> ہے کہ جو حق ثابت ہو گیاہے اس کو قبول کیاجائے اور جو سمجھ میں نہیں آتااس کے لئے انتظار کیا جائے۔اور جو شخص دس محکمات پیشکہ ئیوں کو نہیں مانتا اس سے کیاامید ہو سکتی ہے کہ ایک پیشکو کی جو متشابهات سے ہے اگر پوری ہو جائے تو وہ اس کو مان لے گا۔ بلکہ غالب یقین بہی ہے کہ وہ اس سے بھی کوئی بہانہ بناکر چھٹکار اکرلے گا۔ پس سچااصول نہی ہے کہ انسان ہروقت قرآن شریف کی اس آيت كومد نظرر کھے كہ هُوَ الَّذِيَّ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِنْهُ الْيَتَّ مُتَّحْكُمَاتٌ هُنَّا أَمَّا لَكِتَابٍ وَ

ذَرٌ مُتَل**َّهُ بِلِهُ تَنَّ ......('ال عمران: ٨) یعنی و ہی ہے جس نے اتاری تجھ پر کتاب جس میں** نشان ہیں محکمات بھی جو کتاب یعنی قرآن شریف کی جڑ ہیں اور دو سری ایس باتیں بھی اس میں ہیں جو متشابهات ہیں۔ یعنی بعض باتیں جو اصول کے طور پر بتائی گئی ہیں وہ تو محکمات ہیں۔اور بعض متشابهات بھی ہوتی ہیں جو بعض کو سمجھ آتی ہیں اور بعض کو نہیں اور ان کاصیحے علم خدا تعالیٰ کے پاس ہو تاہے پس ان پر اعتراض کرناانہیں لو گون کا کام ہے جو تج طبع ہیں پس ہرایک نبی کی سچائی کو پر کھنے کے لئے اس کی تمام پینگو ئیوں پر مجموعی نظر ڈالنی چاہیے اور دیکھنا چاہیئے کہ کثرت کس طرف ہے اور محکمات بھی ہیں یا تمام متشابهات ہی ہیں۔اور اگر ثابت ہو کہ محکمات بھی ہیں تو متشابهات کو چھو ژ کر چاہیے کہ سچائی کی راہ کو قبول کیا جائے۔ اور کثرت کو مد نظرر کھ کر قلت کا خیال نہ کیا جائے یعنی جب اکثر پینگی ئیاں محکمات سے ہوں اور تھوڑی می متشابهات سے تو چاہیے کہ محکمات کالحاظ کیا جائے اور متشابهات کو خدا کے علم پر چھوڑ دیا جائے۔ورنہ اگریہ اصول نہ بر تاجائے تو کسی نمی کی سیائی ثابت نہیں ہو سکتی اور آدم ہے لے کرنبی کریم الطافایی تک تمام نبی نعوذ باللہ جمو فے ٹھبرتے ہیں کیونکہ ہرایک کے ساتھ متشابهات لگے ہوئے ہیں-اورایمان بالغیب کامسئلہ بھی بالکل ا ژ جا تاہے ۔ کیونکہ اگر متشابهات نہ ہوں اور محکمات ہی ہوں تو پھر کسی کا بمان کام نہیں آئے گا۔اور ہرایک شخص فرعون کی طرح نامراد مرے گا-ایمان کاثواب تو تنجی تک ماتا ہے جب تک کہ انسان اینے نفس کی قربانی کر کے ایک بات محض رضائے اللی کے لئے مان لیتا ہے۔ ورنہ اگر متشابهات کا سلسلہ ہی اٹھ جائے تو ایمان ایمان نہیں رہتا۔ چنانچہ یہودیوں نے جب بیہ سوال کیا کہ اُرد نا اللّٰهُ ﴾ جَهْرٌ ةً فَاكَذَ تُهُمُ الصَّحِيقَةُ بِظُلْمِهِمْ (الناء: ١٥٣) يعني جب انهول نے كهاكه بم كوخدا ظا هر ميں د کھاتو ان کو اس گناہ کی وجہ ہے عذ اب نے پکڑ لیا جس سے ظاہر ہو تا ہے۔ کہ بیہ سوال کرنا کہ ہم کو الیمی پیٹی کو ئیاں چاہئیں جو متشا ہمات میں ہے نہ ہوں۔ بلکہ صرف محکمات میں سے ہوں ایک گناہ ہے۔ اورالیے نشانات کاطلب کرناجن سے حق ایک اور ایک دو کی طرح ظاہر ہوجائے ایک بدی ہے۔ اسی بناء پر میں پوچھتا ہوں کہ جبکہ حضرت اقدیں کی پیش<sub>گو</sub> سیوں میں بھی بعض متشابهات پائی جاتی ہیں تو ان پر کیوں اعتراض کیاجا تاہے۔ آپ کے ہاتھوں پر سینکڑوں نشانات د کھائے گئے جو ایک بین طورے پورے ہوئے بس اگر چند پیچکی ئیاں سمجھ میں نہیں آئیں یا بظا ہراییامعلوم ہو تاہے۔ کہ وہ غلط ہو کیں توان کی دجہ سے ان ہزار ہا پیشگو ئیوں کو چھو ژدیناجولا کھوں کی تعداد میں پوری ہوئی ہیں

کہاں تک درست ہو سکتاہے ۔ کیاسچائی کی تڑپ رکھنے والاابیا کام کر سکتاہے ۔ حضرت اقد سؑ ایسے

و تت میں دنیامیں آئے جبکہ تاریکی اور جہل جاروں طرف بھیلا ہؤا تھااور ہرایک تخض جو ذرہ بھی عقل رکھتا ہو اس فکر میں تھا کہ میرے یاس کون ہے ثبوت ہیں جو ہستی باری تعالیٰ کو ثابت کر سکیں اور سیحے اور جھوٹے نداہب میں میں کن اصول کے ذریعہ امتیاز کردں۔ اور ان پیچوں کے حل کرنے کا کوئی راستہ ان کو نظر نہیں آتا تھا۔اور جبکہ تمام نداہب باطلہ کازور اس قدر بڑھ گیا تھا کہ اسلام کاوجو دونیاہے اٹھنے کو تھا۔ اس وقت آپٹنے مبعوث ہو کرجو پہلا کام کیاوہ یہ تھاکہ دنیا کواس زمانہ کے رنگ کے مطابق عقلی اور نقلی دلا کل ہے منوا دیا کہ کونسا نہ ہب سچاہے اور ساتھ ہی معجزات کے منکروں کوللکارا کہ تم میں ہے جو آیات و نشانات اللہ کاانکار کرتے ہیں میرے سامنے آئیں اور بچے اور جھوٹ میں فرق کر کے دیکھے لیں۔ اس وقت سے لے کر آپ ؑ کی وفات تک ہزاروں بلکہ لاکھوں نشانات آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے جن کے گواہ نہ صرف احدی جماعت کے لوگ ہی ہیں بلکہ دیگر مسلمان اور غیرندا ہب کے لوگ بھی چنانچہ عیسائی اور برہمو آریہ تک ان نشانات ہے انکار نہیں کریکتے ہیں باد جو داس قدر نشانات کی بارش کے اور نصرت اللیہ کے پھر بعض متشاہمات پر اعتراض کرنااگر غلطی نہیں تواور کیاہے اور میں پہلے ثابت کر آیا ہوں کہ ہرایک نبی کے ساتھ متشابهات کی پیگاہ ئیاں بھی گلی ہوئی ہیں۔ ناکہ سیجے اور جھوٹے میں فرق کرکے د کھایا جائے اور عقلمند اور جاہل میں امتیا ز کیا جائے۔ چنانچہ قر آن شریف میں بار بار آتا ہے کہ ایکا تُکا لِنَقُوْم **سیّکفلّاؤ** نکیعنی نشان ہیں عقل والوں کے لئے جس سے یہ بھی ثابت ہو تاہے کہ ایمان میں ہیشہ سمجھ نہ کچھ مردہ رکھ لیا جا تاہے تاکہ ایمان بالغیب کاثواب بھی ان کو ملے اور بمیشہ ایسے نشانات ہی ا تارے جاتے ہیں جن کو عقلمند ہی سمجھ سکتے ہیں۔اور وہ جن کے دل بغض اور حسد کے زنگ سے آلودہ ہوتے ہیں اس کو نہیں سمجھ سکتے ۔ چنانچہ جب اس سنت کیمطابق حضرت اقد س کی پیٹھو کیوں میں بھی کچھ متشابهات ہیں تواس میں کیاحرج ہے۔سیائی کافیصلہ ہمیشہ محکمات کی کثرت پر ہو تاہے۔جیسا کہ قر آن شریف سے صاف ثابت ہو تاہے اور میں بیہ ثابت بھی کر چکا ہوں۔ پھر حضرت صاحب کے معاملہ میں کیوں خلاف دستوراور طریقوں سے فیصلہ چاہاجا تاہے۔ تریاق القلوب محقیقنہ الوحی اور نزول المسیح کوپڑھ کردیکھو کہ س قدر بتینات درج ہیں ۔ کیاان کودیکھ کرمخالفین نے حضرت اقد س کو قبول کرلیاجو متشابهات کے بورا ہونے پر زور دیتے ہیں۔ بلکہ ان کی ہٹ دھرمی صاف ظاہر کرتی ہے کہ ان کامطلب صرف اعتراض کرنے سے ہے ورنہ اگر حق کی تلاش ہو تی تووہ ہزاروں پیگا، ئیاں جو بوری ہو ئیں اور جنہوں نے روز روشن کی طرح حضرت اقد س کے دعویٰ کو ثابت کر دیا ۔ کیا کچھ

کم تھیں؟ کیا وہ لوگ ان پیشگو ئیوں کو دیکھ کر نصیحت نہیں پکڑ سکتے۔ حضرت ابو بکڑ نے تو بغیر کسی نشان دیکھے کے نبی کریم الطاقائی کو قبول کرلیا۔ مگریہ نادان باد جو داس قدر بینات کے پھر حق سے منہ موڑتے ہیں اور متثابمات پر زور دیتے ہیں۔جس نے معلوم ہو تاہے کہ ان کامطلب حق اور باطل کو ملانے سے ہے اور کچھ نہیں۔ جب قرآن شریف نے ہم کو نہی راہ بتایا ہے کہ ہم محکمات کو دیمیں اور متشابهات کا خیال نه کریں تو باوجو داس نص صریح کے کیوں ایک دو سرا طریق اختیار کیا جائے۔ اور اگر متشابهات پر زیادہ زور دیا بھی گیاتو پھر کل انبیاءً کا انکار کرناپڑے گاکیونکہ کل انبیاء علیهم السلام کی پیگھ کیوں میں متشابهات پائے جاتے ہیں- یہاں تک کہ ہمارے سردار اور بادی حضرت محمد مصطفیٰ الالطاعیٰ کی پیشکو ئیاں بھی اس سے خالی نہیں۔ بس جب سب انبیاء کے کلام میں ایباپایا جا تاہے تو پھر حضرت اقد سٹر پر کوئی کیااعتراض کر سکتاہے ۔ اور جو مخص ان کو اس وجہ سے جھوٹا سمجھتا ہے چاہئے کہ کل انبیاءً کا انکار کرے۔ پس صاف اور بے خطر طریق وہی ہے جو قرآن شریف نے ہتایا ہے بعنی متشابهات کا خیال نہ کرو۔ کیونکہ ان کے لئے تعبیریں ہوتی ہیں اور وہ مختلف ر نگوں میں بوری ہو جاتی ہیں بلکہ محکمات کو دیکھو جن پر فیصلہ کااصل دار دیدار ہو تاہے-اوراس اصول پر جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت اقد س کی وفات پر جس قدر اعتراضات ہوتے ہیں۔ سب کے سب بلاامتیاز خود بخود ر د ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ حضرت اقد س کی سینکروں پیشکہ ئیاں ہیں جو یو ری ہو چکی ہیںٰ۔ اور ہزاروں نشانات ان کے ہاتھ پر د کھائے گئے ہیں۔ پس ان کے ہوتے ہوئے متشابهات کی طرف ہم توجہ نہیں کر سکتے اگر کوئی پیٹی کی پوری نہ ہو تی اور کل کی کل متشابهات ہی ہو تیں تو پھر کسی کو حق ہو سکتا تھا کہ وہ یہ اعتراض کرے کہ فلاں پیشکو ئی پوری نہ ہوئی۔ لیکن جب بفضل خدا خود حضرت اقد سًا بنی زندگی میں سینکڑوں نشانات کی فہرست شائع کر چکے ہیں جو ایسے کھلے طور سے پورے ہوئے کہ ان میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی تواب برخلاف تھم قرآن واحادیث بعض ایسی پیشگو ئیوں پر اعتراض کرناجو بظا ہر یو ری نہیں ہو ئیں عقل سے بعید ہے۔او ریہ اعتراضات نہ صرف حضرت اقد سٌ پر پڑتے ہیں۔ بلکہ کل انہیاءً پروار دہوتے ہیں۔جس سے ان سب کا نکار لازم آ تاہے۔

میں یہ بھی ثابت کر آیا ہوں کہ متثابهات کا ہونا بھی ضروری ہو آہے۔ کیونکہ اگر متثابهات نہ ہوں تو ایک تو ایمان بالغیب کا ثواب نہ رہے اور دو سرے کل دنیا مسلمان ہو جائے جو خدا تعالیٰ کی سنت کے برخلاف ہے کیونکہ وہ اُپنے پاک کلام میں فرماچکا ہے کہ وَ جَاعِلُ الَّذِیْنَ التَّبَعُوْكَ فَوْقَ

الَّذِيْنَ كَفَرُ وَآ اللَّي يَوْم الْقِيلْمَةِ (أل عران: ٥٦) جس سے معلوم ہو تاہے كه كفار مرزمانه ميں ر ہیں گے۔ پس اس بات کی توقع رکھنا کہ کسی نبی کے کلام میں متشابهات نہ ہوں اور محکمات ہی محکمات ہوں ایک ایسا خیال ہے جو تبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اور دو سرے متشابهات میں ایک اور حکمت بھی ہوتی ہے کہ انسانی فطرت کچھ عجیب طرح سے واقع ہوئی ہے کہ جو کوئی بڑا آد می گذر تا ہے اس کے تابعین کچھ مدت گذرنے کے بعد اس کی پرستش کرنے لگتے ہیں۔مثلاً کرشن' رامچند ر' عزیرِ ' مسحٌّ جن کو کچھ مدت بعد خدا کا شریک سمجھ لیا گیا۔ پس اگر متشابهات ان کی پیٹی کئیوں میں نہ ہوں اور محکمات ہی محکمات ہوں او ربشری لوا زمات سے بیہ لوگ یاک ہوں تو شاید بجائے خد ا کے شریک بنانے کے تمام انبیاء کو خدای سمجھ لیا جا آ۔ چنانچہ اس وجہ سے خدا تعالیٰ نے ان کے ساتھ بشری کمزوریوں کو بھی رکھاہے۔ اور متشابهات کا سلسلہ بھی قائم کر دیا ہے۔ آگہ آئندہ آنے والی نسلیں ان کے حالات کو پڑھ کراور ان کی پیشکو ئیوں کو دیکھ کراندازہ لگاسکیں کہ بیہ لوگ بھی ہماری طرح انسان ہی تھے۔ اور خدائی میں ان کی کوئی شراکت نہ تھی۔ چنانچہ غور سے دیکھنے سے معلوم ہو تاہے کہ رامچند ر" کی بیوی کو راون کالے جانااور ان کو خبرنہ ہو نااور پھر ہدی تکلیفوں کے بعد آس پاس کی قوموں سے مدد لے کرراون پر فتح پانا ہی لئے تھا کہ ان کی امت ان کوخد ائی کاد رجہ نہ دے اور اگر دے تو سعد الفطرت انسان ہمیشہ سمجھ سکیس کہ وہ ایک برگزیدہ نبی تھے۔ خدانہ تھے۔اسی طرح حضرت عیسلیٰ کا یمودیوں ہے مار کھا کر سولی پر لٹکایا جانااور تخت کے وعد ہ کا جھوٹا نکلنا بھی اس لئے تھاکہ عیسائی ان کو خدا کا بیٹا کتے ہوئے شرما کیں اور سعید روحیں بمیشہ ان باتوں پر غور کر کے شرک کی ملونی ہے اینے آپ کوپاک رکھیں۔ پس ظاہرہے کہ متشابهات کاہونانہ صرف اس لئے ضروری تھا کہ بچوں اور جھوٹوں کوالگ کیاجائے بلکہ اس لئے بھی کہ آئندہ نسلیں کسی نی کو خدایا اس کا شریک نہ بنالیں۔اور اگر وہ ایبا کریں بھی تو سعید انسان عقل ہے کام لے کراس شرک ہے الگ رہیں ۔ بس ہرایک طالب حق کو چاہیئے کہ جو کوئی شخص حضرت اقد س کی بعض پیٹیکو ئیوں پر جو متشابهات سے ہیں اعتراض کرے تواس کے سامنے یہ معاملہ کھول کربیان کر دے کہ متشابهات کاہو نا ہرایک نبی کی پیگئر ئیوں کے لئے ضروری ہے-اور ہرایک نبی کے ساتھ ایساہو تا آیا ہے-اور خدا کی سنت میں رہی ہے۔ اور سچائی کے دریافت کرنے کے لئے محکمات ہی دیکھیے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اقد س کی محکمات پیشکو ئیاں اس کثرت کے ساتھ ہیں کہ کوئی صاحب بصیرت انسان ان کو د کمھ کر آپ کی سجائی میں شک نہیں لاسکتا۔اور بیہ فیصلہ کاایک ایبا آسان اور محکم طریق ہے کہ اس ہے وہ تمام اعتراضات جو حضرت کی پیشگ<sub>و</sub> ئیوں پر پڑتے ہیں۔ دور ہو جاتے ہیں۔ اور سچائی کاچرہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس لگئے ہے کہ خدائے زمین و آسان نے اپنے پاک کلام قرآن شریف میں فیصلہ کی یمی راہ بتائی ہے۔ جیسا کہ میں اوپر بتا آیا ہوں اور ثابت کر آیا ہوں یعنی متشابهات کو چھوڑ کر محکمات پر نظر کی جائے۔

اس جگه میں اس بات کا ذکر کرنابھی مناسب سمجھتا ہوں کہ اصل ثبوت سچائی کا پیشگو ئیاں ہی نہیں بلکہ اور دلا کل بھی ہیں جن ہے ایک نبی کی سچائی کو ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ کیونکہ پیگلو ئیال صرف و قتی ہوتی ہیں اور پھر محض قصے رہ جاتے ہیں جس سے آئندہ زمانہ کے لوگ بہت فائدہ اٹھا نہیں سکتے۔ بعد ازاں تعلیم رہ جاتی ہے۔ اور خود نبی کے وقت میں بھی ایسی اور راہیں ہیں جن سے اس کی سچائی ظاہر ہوتی ہے مثلانبی کریم السلطانی کی سچائی کا ایک ثبوت خداتعالی نے قرآن شریف مِن بدريا إلى من الله قَبْلِم الله لَكُ تَعْقِلُونَ أَر يونس: ١٤) يعنى ال نبي توان لوگوں كو كمه دے كه اگر الله چاہتا تو ميں يه آيات تمهارے سامنے نہ پڑھتا۔اور نہ تم کوان کی خبردیتا۔ پس تحقیق میں نے اس سے پہلے ایک عمرتم میں گذاری ہے پھرتم کیوں عقل نہیں کرتے۔ یعنی میں تم میں ایک لمباعرصہ گذار چکاہوں پھرتم میری ۔ حیائی میں کیا شک لاتے ہو۔ کیو نکہ اگر مجھے پہلے افتراء کرنے کی عادت ہوتی تو اس موقعہ پر بھی تم شک کر سکتے تھے کہ اس کو کوئی الهام نہیں ہو تا بلکہ یہ خود بنالیتا ہے۔ لیکن جب تم میرے پچھلے حالات سے واقف ہواور جانتے ہو کہ میں جھوٹانہیں ہوں تواس موقعہ پر کیوں بیہ شک کرتے ہو-اور جب میں انسانوں پر جھوٹ نہیں بولٹا تھا تو کس طرح ممکن ہے کہ اب خدا پر جھوٹ بولوں-اب د کھنا چاہئے کہ ایک رسول کی سچائی کے لئے خدا تعالیٰ نے بیرایک ثبوت رکھاہے۔ کہ وہ اپنی پچھلی زندگی کی نظیردے کراپنی سچائی کو ثابت کر تاہے کہ میں ہمیشہ سے نیک عمل کر تار ہاہوں اور جھوٹ ہے مجھے نفرت رہی ہے۔ پھراب میں کیوں خدا پر افتراء باند ھنے لگا۔ اب اہل انصاف غور کریں کہ یمی وعویٰ حضرت اقد سٹنے کیا ہے۔ اور آج تک کسی کو جرأت نہیں کہ آپٹیر کوئی الزام لگا سکے۔ پس کیو نکرچند متشابهات پیشگ<sub>و</sub> ئیوں کی دجہ ہے ہم ان کا نکار کرسکتے ہیں۔مسلمان توالگ خود ہند داور عیسائی بھی اس بات کاا قرار کرتے ہیں کہ آپ اپنی تمام عمر میں نمایت نیک اور پار سارہے ہیں۔ پس یہ کیو نکر ہو سکتا ہے کہ جو شخص چالیس برس تک ایک عام زندگی بسر کرے اور جھوٹ سے متنفر ہو اور سچ کاشیدا ہو وہ اپنی آخر عمر میں خد ایر افتراء کرے اگریہ کوئی سچائی کی دلیل نہیں تویا د ر کھو کہ

آدمٌ ہے لے کرنبی کریم ﷺ تک تمام انبیاء علیهم السلام پر اعتراض وار دہو گا۔غرض نبی کی زندگی میں اور اس کے بعد پینگئ کی ہی کوئی سچائی کا ثبوت نہیں بلکہ اور بہت سی ہاتیں قرآن و ا حادیث سے ثابت ہیں جن سے نبی کی شناخت ہو تی ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک مثال کے طور پر میں لکھے بھی آیا ہوں اور ثابت کر آیا ہوں کہ اس لحاظ سے بھی حضرت اقد س کی سےائی ثابت ہو تی ہے۔اور دیگروجوہات سے بھی جومیں بہ سبب طوالت کے یمال لکھ نہیں سکتا آپ کاحق پر ہو نایایۂ ثبوت کو پہنچاہے۔ پس باوجو دان تمام وجو ہات کے چند متشابہات کی وجہ سے حضرت اقد س کا نکار کرناصاف شقاوت پر دلالت کر تاہے۔اور ظاہر کر تاہے۔کہ آدم اول کی طرح آدم ٹانی کاہمی محض حیداور تکبری وجہ ہے انکار کیا گیاہے ۔غرض یہ باتیں تو نبی کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ۔ مگر اس کے بعد ایک تعلیم ہی رہ جاتی ہے۔جو مخالفین اور طالبان حق کے سامنے پیش کی جاسکتی ہے۔پس اب ہمیں حضرت اقد س کی سچائی کو پر کھنے کے لئے ضروری ہے۔ کہ ان کی تعلیم کو دیکھیں اور اس ہے اندازہ لگا ئیں کہ آیا واقعی انہوں نے وہ کام کیاجو ایک نبی کے لئے ضروری ہے یا نہیں-اب تعلیم بھی تین قتم کی ہوتی ہے۔ اول تو عام شرعی معاملات کی تعلیم جو روز مرہ پیش آتے ہیں۔ دو سری وہ تعلیم روحانی جس سے جماعت میں نیکی اور تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تیسری وہ تعلیم جس سے غیرندا ہب کامقابلہ کیاجائے۔اورانہیں تینوں تعلیموں کے بھیلانے کے لئے ہرایک نبی دنیامیں آپا ہے۔ پس دیکھنا چاہئے کہ حضرت صاحبؑ نے ان تمام تعلیمات کو ایسا بھیلایا ہے کہ دوست تو دوست د شمن تک انکار نہیں کر سکتے۔ ہرایک فرد بشر چلا چلا کر کمہ رہاہے کہ حضرت صاحب نے اس وقت اسلام کی وہ خدمت کی ہے کہ اسکاا نکار سخت نمک حرامی ہے-اسلامی مسائل کوابیاصاف کیاہے کہ کسی دستمن کی طاقت نہیں کہ ان پر حملہ کرسکے مسیع کی وفات کے مسئلہ کو صاف کرے مسلمانوں کے دلوں میں سے شرک کے بت کو اس طرح نکالا کہ خدائے واحد کا روشن چرہ ان میں منعکس ہونے لگا۔ خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات کے مسئلہ پر روشنی ڈالی کہ گویا خدا کو سامنے د کھادیا - عرش اعظم کی فلاسفی ایسے رنگ میں بیان فرمائی کہ کل اعتراضات جو مخالفین کرتے تھے یکد م دو رہو گئے ۔ الهام اور وحی کے دروازہ کو ہمیشہ کے لئے کھلا ثابت کرکے اسلام کو زندہ نہ بہب ثابت کیا-جہاد کا مسلراییاصاف کیا کہ خونریزی کا بدنما داغ ہیشہ کے لئے اسلام کے دامن سے مٹ گیا۔ دعا کی حقیقت اور قبولیت کورو زروش کی طرح کھول کر بتادیا کہ بہ برکت اسلام میں ہی ہے اور اخوت اور

محبت کی خوبیاں بیان فرما کر دشمنوں کو بھی بھائی بھائی بنا دیا۔ 🖈 غرض جو جو برائیاں او رید اعتقادیاں سلمانوں میں پھیل گئی تھیں ان کو دور کیااور وہ اصل اعتقاد جو قر آن واحادیث سے ثابت ہوتے تھے ان میں پھیلائے جن کو سعید روحوں نے قبول کیا۔ گروہ جو شقی تھے ان سے متنفر ہو گئے پھراس کے بعد دو سری تعلیم جو روحانیت کے متعلق ہے ایسی دی کہ اب خداکے فضل ہے تین چار لا کھ احمدی ہیں جن میں سے اکثر صحابہ " کے صدق کانمونہ پھرد کھار ہے ہیں۔ بیسیوں ہیں جو دہریت کی عمیق غار میں گرے ہوئے تھے مگر حضرت اقد س کی تعلیم سے متأثر ہو کراب فنافی اللہ ہو رہے ہیں۔ سینکردں ہیں جو طرح طرح کے شرکوں اور بدعتوں کو چھو ڑ کر خدااور رسول کے دلدادہ و شیدا ہو رہے ہیں۔وہ جنہیں اسلام کے نام سے نفرت تھی اب اس پر جان دیتے ہیں اوروہ جو ایمان کے نام سے ناواقف تھے۔اب دو سروں کوایمان کی طرف بلاتے ہیں۔غرض تیرہ سوسال کے بعد آپ نے پھر ٹابت کر دیا کہ قر آن کی تعلیم پر چل کرانسان کیا ہے کیاہو سکتا ہے۔ پھر تیسری تعلیم جو غیر نداہب کے متعلق ہے وہ دی ہے کہ اب کوئی نہ ہب اسلام سے بڑھ کراپنی خوبیاں بیان نہیں کر سکتا۔ تمام نداہب کی غلطیاں ثابت کر کے ان کو اسلام کی خوبیوں کا قائل کر دیا اور دشمنوں کے منہ سے وہ کلمات نکلوائے جو اسلام کی تعریف سے مملوء تھے۔ براہین جیسی مدلّل کتاب لکھ کر آریوں ا بر ہمؤوں اور دہریوں کا قلع قبع کر دیا۔ آئینہ کمالات اسلام لکھ کروساوس شیطانی کو ایسادور کیا کہ دل صاف ہو گئے۔ جلسہ ندا ہب میں وہ تقریر کی کہ کل غیر ندا ہب کو اسلام کی برتری ماننی پڑی۔ بشپ کو چینج دے کر عیسائیت کویاش پاش کیاتو کیکھر ام کوہلاک کرکے آریوں کو سبق دیا۔غرض ان کے وجو د کی برکت سے اسلام کایاک چرہ مجرد نیایر مرعالم آب کی طرح چکااور دوست و دشمن نے اس کی سچائی کا قرار کیا۔ یہاں تک کہ آپ کی وفات پر بہت ہے مسلمانوں نے اس بات کو مانا کہ ان کا ہر ہر لفظ مردہ دلوں کے لئے مسیحائی کا کام کر ہاتھا۔ پس ہیں کام تھاجس کے لئے وہ آئے تھے۔اور پورا کر گئے۔ اور میں تعلیم ہی ہے جو ان کی سچائی کو قابت کرتی ہے۔ اور میں آگر اس کی نسبت کسی قدر تفصیل سے تکھوں تو بیہ ایک بڑامضمون بن جائے گا۔اس لئے اس قدر لکھ کر ختم کر تاہوں-اورامید كرتاموں كەانشاءالله ميں ياكوئى اور صاحب آئندەاس معاملە پر ذراوسىيغ نظر ۋالىس گے۔

ہ جس طرح نبی کرتے ہیں ورنہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ الگ جماعت بناکر تفرقہ ڈال دیا تواسے حضرت عیسیٰ کاقول اور ہندہ کی نبی کریم ﷺ ہے منتظ یا دکرتی چاہئے۔

غرض اب میں میہ ثابت کر آیا ہوں کہ پیٹکو ئیاں دو قتم کی ہوتی ہیں۔ ایک محکمات اور ایک متنابهات اور قرآن شریف کے عکم کی رو سے متشابهات پر بحث نہیں کرنی چاہئے۔ کیونکہ کثرت محکمات کی ہوتو پھر متشابهات کاذکر کرنا ہٹ دھری ہے۔ اور اس اصول پر نظر ڈالتے ہوئے حضرت اقد س پر کوئی اعتراض نہیں رہتا اور پھر میں نے لکھا ہے کہ اصل تعلیم ہی سچائی کامعیار ہے۔ اس پر نظر ڈالیں تو آپ کی سچائی میں کوئی شک وشبہ نہیں رہتا۔ غرض میہ دو اصول ایسے ہیں کہ اگر احمدی مطر ڈالیں تو آپ کی سچائی میں کوئی شک وشبہ نہیں رہتا۔ غرض میہ دو اصول ایسے ہیں کہ اگر احمدی جماعت ان کویا در کھے گی۔ تو انشاء اللہ مخالفین کے تمام اعتراضوں سے محفوظ رہے گی۔ و اُرْخُو دُنْمُو مُنا اُنِ الْحُدُمُدُ دِیلّٰہِ دُبِّ الْحُدُمِ بُنِنَ ۔

راقم خاکسار میرزابشیرالدین محموداحمد

(تشحيذ الأذبان جون/جولائي ١٩٠٨.)